من لم يعرف المنطق فا تقفة له في العلوم اصليلًا (امام غزالي)

تنسبيل منطق المنطق المنطق

افادات

منتهج بنر راحمد دامت فيوهم مستاذ الحديث والفنون جامعه دارالعلوم الاسلامية ، لا بمور

يسند فرموده

مفت مم حسن ولی کامل استاذ العلمها، مولانا مسی محمد سن دامت بر کاتھم صدر مدرس جامعه محمد بیه، چو برجی لا ہور

موتب مافظ مميال عبدالحمن بالاكونى فاضل جامعه دارالعلوم الاسلامية، لاجور

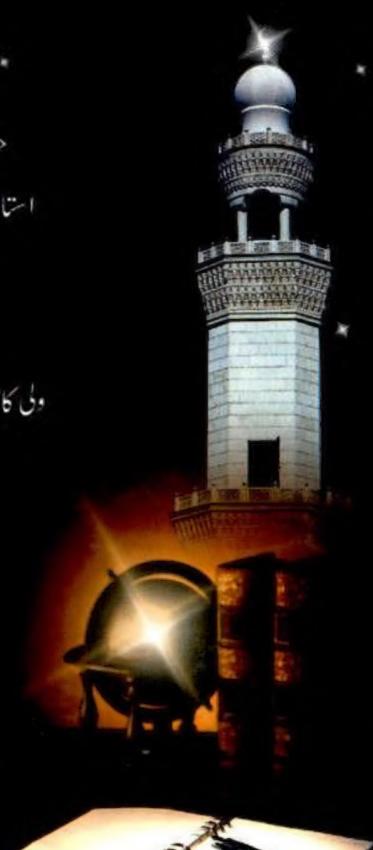

من لم يعرف المنطق فلاثقفة له في العلوم اصلاً (الم غزاليً)

S

المنطق

اعادات

حضرت مولانا في مند ممر احمد صاحب دامت فيوضهم استاذ الحديث والفنون جامعه دار العلوم الاسلامية، لا مور في العناد الحديث علامة الماسلامية، لا مور

ولى كامل استاذ العلماء حضرت مولا تا مفتح محيم حسر) صاحب دامت بركائقم العاليه صدر مدرس جامعه محمد ميه، چو برجى لا مور

حافظ مميال عبد الرحم بالاكوفى فاضل جامعه دارالعلوم الاسلاميه، لا مور سرمه

دارالكتاب لا مور

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب: تسهيل المنطق على تيسير المنطق الأوات: حضرت مولانا شيخ نذيراحم صاحب ترتيب وتدوين: حافظ ميال عبدالرحمن بالأكوفى ناشر: وارالكتاب اردوباز ارلامور على الثاعت اول: جنورى ١٠١٠ء جنورى ١٠١٠ء تيمت:

باہتمام حافظ محمد ندیم 0300-8099774

> دابط و**ارالکتاب**

كتاب ماركيث ،غزني سريث ،أردوبازارلا مور، 37235094-042

E-Mail:darulkitab.lhr'a gmail.com

والمالي المالية المالي

# فهرست

|     | 1   | انتساب                                                             |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | 2   | تقريظ ودعائيه كلمات حضرت مولا تامجمحسن صاحب مدظله العالى           |
|     | 3   | تقريظ ودعائبيكمات حضرت مولانا رشيداحمه نفانوي دامت بركاتهم العاليه |
|     | 4   | چیش گفتار                                                          |
|     | [() | عرض مرتب                                                           |
|     | 13  | كلمات أشيخ                                                         |
|     | 14  | مقدمه                                                              |
|     | 14  | مباديات علم                                                        |
|     | 14  | تغريف                                                              |
|     | 15  | "تغييه                                                             |
| 4   | 15  | فائده                                                              |
|     | 15  | موضوع                                                              |
|     | 16  | علم منطق کی غرض وغایت                                              |
|     | 17  | حالات مصنف                                                         |
|     | 18  | علم منطق كاواضع معلم اوّل                                          |
|     | 10  | معلم تانی                                                          |
|     | 19  | معلم ثالث                                                          |
|     | 20  | علم منطق كامقام ومرتبه                                             |
|     | 20  | علم منطق كامقام ومرتبه اسلاف كي نظرين                              |
|     | 20  | تحكيم الامت حضرت تتعانوي نورانثدم قنده كافرمان                     |
| . * | 20  | امام غزالي رحمة الله عليه كا فرمان                                 |
|     | 21  | شيخ بوعلى سينارتمة الذيعليه كاقول                                  |
|     | 21  | يشخ مجرابراهيم البليا وي رحمة الله عليه كاقول                      |
|     | 21  | قاضى ثناءالله ياني بتي رحمة التدعليه كاقول                         |
|     | 22  | قرآن مجيد مضطفى اصطلاحات كے مطابق دلائل دينے كى چندمثاليس          |
|     |     |                                                                    |

•

| ا جا دیمٹ میار کیدے     |
|-------------------------|
| ا جاویرہ می رک          |
|                         |
| علم منطق كانام مع       |
| حامد المصلياً           |
| تصورات                  |
| الدرس الأول             |
| علم كى تعريف اورا       |
| التمرين                 |
| الدرس ثاني              |
| تصوراور تقید کتی کی     |
| التمرين                 |
| الدرس ثالث              |
| نظروفكرومنطق كيتع       |
| التمرين                 |
| الدرس الراكع            |
| ولالت،وضع اورول         |
| ولالت كى اقسام          |
| التمرين                 |
| الدرسالخامس             |
| ولالتِ لفظيه وضعيه      |
| تعريفات                 |
| كتاب ميس مذكورم         |
| التمرين                 |
| الدرس السادس            |
| مفردومركب               |
| التمرين<br>الدرس السابع |
| الدرس السالع            |
| کلی جزئی کی بحث         |
| التمرين                 |
|                         |

| 57 |        | الدرس الشامن                              |
|----|--------|-------------------------------------------|
| 57 |        | حقیقت و ما میت شے کی بحث اور کلی کی اقسام |
| 58 |        | کلی کی اقسام                              |
| 60 |        | التمرين                                   |
| 62 |        | الدرس التاسع                              |
| 62 |        | ذاتی اورعرضی کی قشمیں                     |
| 63 |        | تعريفات                                   |
| 64 |        | التمرين                                   |
| 66 |        | العدرس العاشر                             |
| 66 |        | اصطلاح ما هو كابيان                       |
| 69 |        | التمرين                                   |
| 70 |        | الدرس الحادي عشر                          |
| 70 |        | جنس اورفصل کی اقسام<br>                   |
| 71 |        | تعريفات                                   |
| 72 | ·<br>• | التمرين                                   |
| 73 |        | الدرس الثائي عشر                          |
| 73 |        | دو کلیوں میں نسبت کا بیان<br>             |
| 74 | •      | تعريفات                                   |
| 75 |        | التمرين                                   |
| 76 |        | الدرس الثالث عشر                          |
| 76 |        | معرف اورقول شارح كابيان                   |
| 77 |        | تعريفات                                   |
| 78 |        | التمرين                                   |
| 79 |        | تقمد يقات                                 |
| 79 |        | الدرس الأول                               |
| 79 |        | دلیل اور جحت کی بحث                       |
| 81 |        | الدرس الثاني<br>تغييول ما مي مجث          |
| 81 |        | تنتيولها كى بحث                           |

| 82  | اقسام قفية حمليه                             |
|-----|----------------------------------------------|
| 82  | تعريفات                                      |
| 83  | مفهوم اورا فراديين فرق                       |
| 85  | التمرين                                      |
| 86  | الدرس الثالث                                 |
| 86  | قضيه شرطيه كي مجث                            |
| 8.7 | شرطیه متصنّه کی دوا قسام :لز ومیهاورا تفاقیه |
| 88  | شرطیه منفصله کی دونشمیس: عنا دیداورا تفاقیه  |
| 88  | منفصله کی مزیدا قسام                         |
| 89  | التمرين                                      |
| 92  | الدرس الرابع                                 |
| 92  | تناقض كابران                                 |
| 94  | د ومحصوروں میں تناقض                         |
| 94  | قا كده                                       |
| 95  | التمرين                                      |
| 97  | الدرس الخامس                                 |
| 97  | عکسِ مستوی کی بحث                            |
| 98  | التمرين                                      |
| 99  | الدرس السادس                                 |
| 99  | جحت کی تیام                                  |
| 100 | بتيجه نكالنح كاطريقه                         |
| 102 | وجوبات تسميه اصغره اكبره حقر اوسط            |
| 102 | التم ين                                      |
| 104 | الدرس اسالع                                  |
| 104 | قیاس کی اقسام                                |
| 104 | قیاس استثنائی                                |
| 104 | نتائج كاتفصيل                                |
| 105 | صرفيته لما ورحمليه                           |
|     |                                              |

| 106  | س اقتر انی                  | قيا  |
|------|-----------------------------|------|
| 106  | يشميه قياس اشثنائي واقتراني | .>5  |
| 107  | ررس الثامن                  |      |
| 107  | تنقراءاورتمثيل كابيان       | است  |
| 110  | ردت الناسع                  | الد  |
| 110  | بل نمی اورانی               | ولي  |
| 110  | بل انی اور کمی میں فرق      | وكير |
| 112  | ررس العاشر                  | الد  |
| 11.2 | هُ قياس كابيان              | باو  |
| 112  | سام قیاس باعتبار ماده       |      |
| 113  | بديق کي حارفتمين            | لفر  |
| 114  | ميات اورفطريات ميں فرق      | اوا  |
| 116  | س جد لی                     | قيا  |
| 117  | س جدلی کے مقاصد             | قيا  |
| 118  | س خطا في                    | قيا  |
| 118  | س خطا فی کے مقاصد           | قيا  |
| 119  | س شعری                      | قيا  |
| 119  | سيسطى                       | قيا  |
| 120  | س مسطی کے مقاصد             | قيا  |
|      |                             |      |

#### اغتناسانيا

این پیارے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ،سیدالا نبیاء، خاتم الرسلین حضرت محمد سائن میر آ اور آپ کے پیارے جانثار صحابہ کرام مِنی میم اور مشفق ومہربان اساتذہ کرام اور والدین کے نام کرتا ہوں۔

اس لیے کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم ،حفرت محمد صل فلیج سے عقیدت ومحبت اور صحابہ کرام منی فلیج سے عقیدت ومحبت اور صحابہ کرام منی فلیج کی دین متین کے ابلاغ کے لیے مساعی مجیلہ کے صدیے اور اساتذہ ووالدین کی خصوصی دعاؤں سے ہی بیسب پچھ لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔

تانه بخشد خدائے بخشندہ

این سعادت بزور باز ونیست

حافظ مميا عبد الرحمن بالاكونى فاضل وخصص جامعه دارالعلوم اسلاميه ، لا مور

# تقریظ ودٌ عاکی کلمات ازامام الصرف والنحو و تی کامل حضرت مولا نامجرحسن صاحب مدظله العالی استاذ حدیث جامعه مدنیه جدید وصدر مدرس جامعه محمدیه چوبرجی ، لا هور

### باسمه تعالىٰ نحمده و نصلي على رسوله الكريم .

اما بعد! ہمارے نیک اور مخلص عزیز مولا نا عبدالرحمٰن صاحب زید مجدهم نے استاذہ محترم ، استاذالحدیث جامع المعقول والمنقول مولا نا نذیر احمد صاحب وامت برکاتہم کے علم منطق میں مبتدی طلباء کو پڑھائی جانے والی مشہور دری کتاب ' تیسیر المنطق' کے درسی استفادات کو بڑی محنت سے مرتب کیا ہے۔ اللہ پاک کی برگاہ میں التجاء ہے ہمارے نیک بھائی کی اس مبارک کا وش کو اپنی بارگاہ قدسی میں تبول فرمان نے اور دارین میں اپنی رضا وخوشنو دی کے حصول کا ذریعہ بناوے۔ آمین!

مختاج دعا (مفتی) محمد حسن عفی عنهم

# تفريظ ودُعا سَيكُمات ازاستاذ الفنون حضرت مولا نارشيد احمد تفانوى دامت بركاتهم مدرس دُمُران شعبة تخصص في القراءت دارالعلوم الاسلاميه، لا هور

قاری عبدالرحمٰن ہمارے جامعہ کے ان فضلاء میں سے ہیں جواسا تذہ کی نظرِانتخاب کے اولین مستحق تھہرتے ہیں۔ حضرت قاری احمد میاں تھا توی صاحب نے ان کو تخصص فی قراءات کے دوران چنداسباق میں بطور معاون استاد مقرر فرمایا۔ انہوں نے منطق کے سبق کے دوران حضرت مولا نا نذیر احمد صاحب کے افادات کوایک خوبصورت ترتیب دے کرجمع کردیا ہے ،جس سے ایک مستقل شرح وجود میں آگئ ہے۔ بلا شبہ بیا یک طالبعلما نہ کاوش ہے لیکن مبتدی طلباء کو منطق مشکل مباحث سجھنے میں ایک بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی اس کو شرف قبولیت عطاء فرمائے۔ آمین!

(مولانا) رشیداحمه تھانوی مدرس جامعہ دارالعلوم الاسلامیدلا ہور

# بيش گفتار

اسلام صدافت آمیز تعلیمات کا حامل، آخری الہامی دین ہے جسے اس کے نازل کرنے والے رب کریم نے انسانوں کے لیے پسندفر مایا ہے۔ جس عظیم ہستی کے ذریعے یہ دینِ متین انسانوں تک پہنچا انہیں پیغمبر اعظم وآخر کے بلند مرتبت منصب پر فائز کیا گیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ و تربیت کے امور کوان کے منصب بر فائز کیا گیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ و تربیت کے امور کوان کے منصب رسالت کے فرائض قر ار دیا گیا۔ ڈاکٹر حمیداللہ کے بقول: ''نبی اُمی صلی اللہ منصب ملیہ و تام کوسب سے پہلے جو خدائی حکم ملتا ہے وہ بیہ ہے:

إِقُرَا بِاللَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 0 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 0 إِقُرَا وَرَبُّكَ الْاَنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 0 إِقُرا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ 0 الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ 0 عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ . (العلق اتا ٥)

ان آیات مبارکہ میں سرور کا ئنات سلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر پڑھنے کی اہمیت بھی اس وحی میں بیان کر دی جاتی ہے ۔ بینی یہ کہ قلم ہی ؤہ واسطہ ہے جوانسانی تہذیب وتدن کا ضامن اور محافظ ہے۔ اسی ذریعے سے انسان ویگر چیزیں سیکھتا ہے جو کہ اسے معلوم نہیں ہوتیں۔

انسانی علوم اور دیگر مخلوقات خاص کرجانوروں کے علم میں سب سے نمایاں فرق
یہی ہے کہ حیوانات کا علم محض جبتی ہوتا ہے اسی لیے اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس
کے برخلاف انسانی علم صرف جبتی ہی نہیں ہوتا بلکہ کسبی بھی ہوتا اور اس میں روزانہ
انسانی علم صرف جبتی ہی نہیں ہوتا بلکہ کسبی بھی ہوتا اور اس میں روزانہ
انسانی علم صرف جبتی ہی نہیں ہوتا بلکہ کسبی بھی ہوتا اور اس میں روزانہ
انسانی علم صرف جبتی ہی نہیں ہوتا بلکہ کسبی بھی ہوتا اور اس میں روزانہ اسپنے اسلاف کرام،

ا پنے اساتذہ عظام کے تجربات ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے بھی اندہ عظام کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھراپنا بیساراعلم اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کردیتے ہیں۔ منتقل کردیتے ہیں۔

د یی علوم کی حفاظت اوران کی ترویج واشاعت کے لیے دینی مدارس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ۔ غیر دینی اقدار کے ابلاغ وفروغ ، مغربی فکر وفلسفہ اور لا دین انظریات کے بڑھتے ہوئے خطرناک رجحان کے اس دور میں دینی مدارس کے نظام کے استحکام واستقلال کی ضرورت مزید دو چند ہوگئی ہے ۔ تاریخ کے اوراق گواہ بیں کہ امت مسلمہ کے ارباب علم و حکمت نے علوم و نئون کی نشر واشاعت میں غیر معمولی کار ہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں اقوام عالم کی تہذیبوں ، دنیا جمر کے مداہب، فلا سفۂ عالم کے افکار اور مختلف مکا تب فکر کے میق مطالع سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ اسلام کے سوا دیگرادیان و مذاہب اور نظامہائے فلفہ کی رو سے علم کا حصول انسانوں کے بعض مخصوص طبقات تک محدود و مخصر تھا اور عوام الناس کی علم کا حصول انسانوں کے بعض مخصوص طبقات تک محدود و مخصر تھا اور عوام الناس کی علم کا حصول انسانوں کے افلا م فکر و فلسفہ بھی نوع انسانی کے کئی طبقات کو حصول ایک میں سرسبند افلاطون کا نظام فکر و فلسفہ بھی نوع انسانی کے کئی طبقات کو حصول علم کاحق دینے کار وادار نہیں تھا۔

ری شرف وامتیاز اوراختصاصی وصف صرف اور صرف سید کا ئنات حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی آفاقی و عالمگیر شریعت مطہرہ کو حاصل ہے کہ اس کے تصدق صغیر و کبیر، ابین واسود، عربی و مجمی ، سرخ وسپید، ادنی و اعلی ، بندہ و آقا ، سلاطین و رعایا، آجر واجیر، امیر وغریب، شاہ وگدا گویا جمیع شعبہ بائے حیات کے مردوزن کے

۔ کیے خصول علم کے راستے کشادہ ہو گئے۔ تاریخ عالم کی بیا لیک مسلمہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا کے ظلوم وجول انسانوں پرعلوم ومعارف کے اخذ واکتساب کی راہیں اسی دینِ حق کی جلوہ افروزی کے باعث تھلیں۔ معلّم اخلاق کی بعث مطہرہ سے دین متین کا آفتا ہے علم وحکمت کچھ اس شان سے طلوع ہوا کہ ظلمت و جہالت کی تاریکیاں حجیت گئیں اور علم وعرفان کی بارانِ رحمت کے باعث صلالت و گمراہی کی آندھیوں سے بنجر ہوجانے والی دھرتی سرمبز وشاداب ہوگئی۔

آج پوری دنیا کے اندرجس قدر بھی علم و حکمت، علوم و معارف، فلفہ و دائش،
سائنس و شیکنالوجی ، جدید طبی ، سیاسی ، معاشی ، اقتصادی ، نفسیاتی اور نوع بہ نوع دیگر
علوم و فنون کی جگمگا ہیں اور ضیا پاشیاں پائی جاتی ہیں اسے دین حق کے سراج منیر کے
انوار کا پر تو اور عکس ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے یوم اوّل سے لے کر آج تک
امت ِ مرحومہ کے اسلاف ِ عظام ، علائے کرام ، محدثین عظام اور دانشورانِ اسلام
نے علوم و معارف کے فروغ ، دین حق کے ابلاغ ، اور علم و حکمت کی تروی و اشاعت
میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا بلکہ بلاکسی ادنی انقطاع کے بعثت نبوی کے عہد
باسعادت سے لے کرتادم ایں اربابِ علم و فضل ، علم و دانش کے جراغ مسلسل جلاتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ سلسل کریم کے فضل و کرم سے
جلاتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ سلسلۂ زریں قیامت تک رب کریم کے فضل و کرم سے
اسی طرح بدستور جاری رہے گا۔ ان شاء اللہ!

اسی روشن و مستنیر سلسلے کی ایک کڑی ہے "تسھیل السمنط ق علی تیسی السمنط ق علی تیسی السمنطق " بھی ہے۔ اس کے فاضل مرتب مولا ناعبدالرحمن صاحب مدظله العالی ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی اور مردم خیز سرز مین بالاکوٹ سے تعلق العالی ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی اور مردم خیز سرز مین بالاکوٹ سے تعلق

ر کھنے والے ایک نہایت سنجیدہ ومتین ،علم و تحقیق کے ٹوگر، پاکیزہ فکر کے حامل ، عالم علم علم الم علم الم اور شاب اور جوانی کی عمر میں اخلاص ولٹہیت کے پیکرِ مجسم ہیں کہ ربّ قدیر و رحیم نے جن کی زبان اور گفتگو میں تا نیر و دیعت فر مائی ہے۔الملہ تعالی نے انہیں حق بات کہنے کی جرائت بھی بخش ہے۔

انہوں نے ایک سعاوت مند شاگرد کی حیثیت سے اپنے گرامی قدر استاذ حضرت مولانا شخ نذیر احمد دامت فیوضہم کے امالی وافا دات کو مرتب کیا ہے۔ یہ گویا ایک لائق شاگرد کا اپنے استاذ محترم کی خدمت میں نذرا نہ عقیدت اور خراج تحسین ہے جو یقینا ان کی فرماں برداری ، اطاعت گزاری ، پاک باطنی ، نیک نفسی اور سعاوت مندی کی نبین دلیل ہے۔ ان کے بارے میں یہ میرا فطری اور بدیمی احساس ہے اور اس میں کسی نوع کے مبالغے کا دخل قطعی نہیں۔ میری ان سے شناسائی بخد مہینے قبل ہوئی اور اس کی تقریب کہ یہ ہوئی بیغا کسار خانہ بدوش اس محلے (کریسنٹ باؤن نز دماتان چونگی) میں ۱۵ جون ۱۹۰۹ء سے کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہوا ہے، اس محلے کی جامع مسجد "انسوار مدینه" کے پیش امام اور خطیب کے منصب پر آپ فائر ہیں۔

میں نے بیسطورلکھ کرخام حالت میں جب انہیں بغرضِ مطالعہ دیں توانہوں نے اپنی طبعی عاجزی وائکساری کے ساتھ کہا کہ ان سطور کوقلم ز دکر دو۔ جبکہ میں اپنے اصرار کے ساتھ ان سطور کوشش اس لیے شریکِ اشاعت کرر ہا ہوں کہ عصرِ حاضر کے گرفتن ماحول ایک نو جوان عالم باعمل کی نضویر بطور مثال لوگوں کے سامنے آئے اور ان کی ذات خیراور بھلائی کے فروغ کے لیے مشعل راہ ثابت حالانکہ وہ خودتو مجھ سے ان کی ذات خیراور بھلائی کے فروغ کے لیے مشعل راہ ثابت حالانکہ وہ خودتو مجھ سے

#### باربار کتے رہے کہ:

### من آنم كمن دانم

چنانچہ انہوں نے اپنے استاذ کے افادات کو مرتب کر کے انہوں ۔ نے ان کے فیمان علم و دانش کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے ۔ در تب نظامی کے فیمان علم و دانش کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے ۔ عصری علوم میں بھی سی فیما ہیں ' منطق' کا مضمون نہایت و قیع اہمیت رکھتا ہے ۔ عصری علوم میں بھی سی طرح اس کی افادیت اور ضرورت سے انکارنہیں کیا جا سکتا ۔ انسان کا جانور سے میٹر ہونا' نطق' کی صلاحیت کے باعث ہے ۔ نطق وکلام انسان کا شرف اختصاصی ہونا' نطق' کی صلاحیت کے باعث ہے ۔ نطق وکلام انسان کا شرف اختصاصی ہے کہ اس کے علم وفن سے انسان اپنے مخاطب کو دلیل و ہر ہان سے دی نظن کر باتا ہے ۔ منطق ( Logic) کے علم وفن سے انسان اپنے مخاطب کو دلیل و ہر ہان سے قائل کرتا ہے۔۔

"تسپیس السلطق" بین مولانا کے استاذگرامی کے زندگی تجرکے مطالع ، تجرب کا مغزاور کی مدر سانہ حکمت وبصیرت کا نجوڑ ہے جسے مرتب وشائع کر کے انہوں نے ایک نہایت گرال مایٹلمی خدمت سرانجام دی ہے۔ مُبتدی طلباء کے انہوں نے ایک نہایت گرال مایٹلمی خدمت سرانجام دی ہے۔ مُبتدی طلباء کے لیے آ منان پیرائے میں مرتب کردہ اس کتاب کی ایمیت روز روشن کی طرح مبر بین ہے۔ بین نے ایک مرتبہ بہ نظر تعمق اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اپنی ناقص متل کے مطابق بعض مقامات کے متعلق مشور سے اور تجاویز دی ہیں۔ چونکہ یہ ایک خاص فن کی کتاب ہے اور میں اس علم کے مبادیات ہے بھی شناسائی نہیں رکھتا ، تا ہم بعض عمومی نومیت کے مشور سے دیے بین ، اگر قابل قبول تھم میں تو بیرے لیے یقینا بعض عمومی نومیت کے مشور سے دیے بین ، اگر قابل قبول تھم میں تو نیمرے لیے یقینا باعث سے معادت ہیں اور بیسعادت محض میرے یہودردگار کرم ستر کی رحمت وعنایت

کی رہین منت ہے۔

میری رب کریم کی بارگاہ صدیّت میں نہایت عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ان کی اور ان کے استاذ ذی قد رکی اس کا وشِ علمی کوشرف قبولیت سے سرفراز فر مائے۔
ان کی اور ان کے استاذ گرا می کی عمر ،علم ،صحت اور عمل وکر دار کی صلاحیتوں میں برکت عطا فر مائے ۔ اس کتاب کو ان کے استاذ محترم کے لیے ،خود ان کی ذات کے لیے اور ان کے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے ۔

آخر میں اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے بھی طلباء واسا تذہ اور عام قارئین سے استدعا ہے کہ میرے مرحوم والدگرامی محمد عمر جوئیہ نوراللہ مرقدہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے ضرور دعا فرما ئیں کہ رب کریم اپنی خصوصی عنایت سے انہیں ان کے اجدادِ کرام، بالحضوص ان کے والد، دادا، والدہ اور دیگر قریب و دُور کے انتقال کرجانے والے عزیز وا قارب کی قبریں، اپنی رحمت اور کرم کے نور سے بھر دے، ہم سب کی ستاری فرما دے اور میری والدہ ما جدہ کو عافیت والی لمبی زندگی اور صحب کا ملہ ومشمرہ عنایت فرمائے، اور سجی پڑھنے والے اسی عاصی و خطا کار کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یا در کھیں۔ خدائے قد وس ہم سب کی عافی میں ضرور یا در کھیں۔ خدائے قد وس ہم سب کی عافی میں عامی و خطا کار کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یا در کھیں۔ خدائے قد وس ہم سب کی عاقبت نیک کرے۔

آمين يارب العالمين!

محد شبیر قمر بستی نوشهره تخصیل منین آباد شلع بھاول نگر) حال مقیم 45 کر بینٹ ناؤن گلی نمبر 1 نزدماتان چونگی،ملتان روزلا ہور 131 گست 2009ء بروز ہیر

# عرض مرتب

الحمدلله الذي جعل النطق سببا الاظهار مافي القلوب والاذهان. والصلولة والسلام على النبي الذي دينه اخر الاديان وعلى اله وصحبه ومن تبعهم اجمعين الى يوم الدين.

اما بعد! استإذ العلماء استاذ الحديث والمنطق حضرت اقدس مولانا نذيراحمه صاحب دامت برکاتهم العالیه کوخالق لم یزل نے فن تذریس کی غیرمعمولی صلاحیتوں ہے متصف اور بہرہ ورفر مایا ہے۔آپ کتب منطق کی معرکۃ الآراءاورمغلق ابحاث کی عقدہ کشائی انتہائی عام فہم اور دلنشین انداز سے فر ما کرطلیاء کے دل و د ماغ میں ا تار دینے کا خصوصی ملکہ رکھتے ہیں۔جن کا فیض بحد اللہ صرف ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ بوری دنیامیں بالواسطہ یا بلاواسطہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے علمی جواہر یارے آج تک آپ کے تلامذہ (شاگردوں) کے پاس مختلف قلمی نسخوں کی شکل میں موجود رہے ہیں جن سے اخذ واستفادہ اورکسب فیض ایک مخصوص طبقہ تک ہی محدود ہوکر ره گیا تھا۔ بعض مخلص دوستوں ( جا فظ عبداللہ ساقی صاحب ، جاجی مقبول احمہ صاحب ، حافظ عارف حسین صاحب وغیرهم ) کے اصرار کے بعد بندہ نے اپنے استا ذمحتر م کی علمی میراث کی حفاظت اورا فا د ہُ عام کی غرض ہے بیرقدم اٹھایا ہے۔ الله تعالیٰ اس کو یائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام اسباب میں آسانی ونصرت فرمائيس - آمين!

### خصوصیات رساله بازا:

- (۱) اس رسالہ میں'' تیسیر المنطق'' کے متن کو انتہائی عام فہم اور دلنشین انداز سے بیان کیا گیا ہے۔
  - (۲) غیرضروری طوالت سے اجتناب کیا گیا ہے۔
- (۳) ہرسبق کے آخر میں اس کی تمرین (مثق) کو بمع وجوہ حل کیا گیا ہے جو کہ تعلمین معلمین سب کے لیے بکسال مفید ہے۔

## اظهارتشكر:

بندہ ان تمام حضرات کا تہہ دل ہے شکرگزار ہے جنہوں نے اس رسالہ کی تیاری و تکیل میں کسی بھی درجہ میں بندہ سے تعاون کیا ہے۔

بالخصوص اپنے استاذمحتر م مولانا شیخ نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جنہوں نے خصوصی شفقت فر ماتے ہوئے بھر ہے ہوئے مواد کی ترتیب وشیراز ہ بندی میں بندہ کی خصر ف را ہنمائی فر مائی بلکہ حوصلہ افزائی بھی اور حافظ عبداللہ نور صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی دیگر گونا گوں مصروفیات سے وقت نکال کر اس رسالہ کی کمپوزنگ تصحیح کے امور میں خصوصی تعاون فر مایا۔ بلاوہ ازیں حافظ سلیمان صاحب کا بھی تبہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس رسالہ کی پروف ریڈنگ کے سلسلے خصوصی معاونت فر مائی۔

(فجزاهم الله احسن الجزاء)

#### استدعا:

اس مخضر رسالہ سے استفادہ کرنے والے تمام طلباء وعلماء حضرات کی خدمت میں یہ عاجز انہ استدعا ہے کہ اگر وہ دوران مطالعہ اس میں کوئی بھی خوبی دیکھیں تو بند کہ ناچیز سمیت اس کے تمام اساتذ کا کرام اور والدین کوبھی اپنی دعواتِ صالحہ اور نیک تمنا کوں میں ضرور یا در کھیں ۔ اور اگر کوئی نقص دیکھیں تو مصلحانہ روش اختیار کرتے ہوئے بندہ کو اس کی کوتا ہی پرضر ورمطلع فرما دیں تا کہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔ (جزا کے اللّٰہ خیراً)

آخر میں اللّہ رب العزت کی بارگاہِ عالیہ میں التجاء ہے کہ وہ اس رسالہ کو قبولیتِ عامہ سے نوازیں اور اسم بالسمیٰ بنائیں۔ اور حضرت استاذ محترم، بند ہُ ناچیز اور دیگر تمام معاونین حضرات کے لیے ذخیرہ کا خرت اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ثمام معاونین حضرات کے لیے ذخیرہ کا خرت اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ( المین یا دب العلمین )

حافظ ميال عبد الرحمن بالاكوثى فاضل مخصص جامعه دارالعلوم الاسلاميه، لا ہور

# كلمات الشيخ

چندسالوں سے درجہ عامہ کے طلباء کو" تیسیہ السمنطق "جو کہ ممنطق میں بہت معروف، قدیم اور بنیا دی رسالہ ہے ، بڑھانے کا اتفاق ہوا۔ کچھ مفید باتیں اس دوران سامنے آتی رہیں۔ اب اس خیال سے کہ علم منطق کے حصول کے لیے مفید ہوں گی ان کوجمع کروادیا گیا ہے۔

اس میں اگر بچھ باتیں فن کے لحاظ سے یا ترتیب اور بیان کے اعتبار سے کمزور ہوں تو بچھ باک نہیں کیونکہ بید سالہ اصلاً مبتدی طلباء کے لیے ہے اور اس میں بچوں کی تدریجی تربیت اور فن سے مناسبت مقصود ہوتی ہے۔ اور اس قتم کی سب باتیں گوارا کی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی بات بین طور پر غلط ہوتو اس کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔ (والله الموفق والمعین)

(حفرت مولانا) ينتيخ نذير احمد (صاحب دامت فيونهم) استاذ الحديث دالفنون جامعه دار العلوم الاسلاميه ، لا بهور

### مقدمه

مبادیات علم افن (سیکھنے کی غرض سے) کوشروع کرنے سے پہلے اسی علم یافن سے متعلقہ چند بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے اور ان کو اس علم یافن کی ممادیات کہتے ہیں۔

مبادیات منطق درج ذیل ہیں:

(۱) تعریف (۲) موضوع (۳) غرض وغایت (۴) حالات مصنف (۵)واضع یاموجد (۲)اسعلم کامقام ومرتبه

### (۱) تعريف:

مطلقاً تعریف کہتے ہیں: "مایبین به حقیقة الشیء" الشیء "مطلقاً تعریف دوطرح سے کی گئی ہے:

(الف) علم يعرف به تمييز الفكر السالم (الصحيح) عن السفسالم (الصحيح) عن السفساسد . يعنى منطق ايك ايباعلم مراكم) جس سے فكر مح كوفكر فاسد ممتاز كياجا تا ہے۔

(ب) الة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء في

الفكر . لینی منطق ایک ایبا قانونی آلہ ہے ( کہ ) جس کی نگر انی اور حفاظت کرنے ہے ذہن کوفکر میں غلطی کرنے سے بچایا جاسکے۔

#### منتبيد.

آله: لغت مين بتهياريا اوزاركوكيت بين جبكه منطق كى اصطلاح مين "الواسطة بين الفاعل و المنفعل في ايصال اثره اليه " يعن" اله "ايا والمنفعل تك ببنجا تا بجيئ فنثار " (آرا) وغيره واسطه (ب) جوفاعل كاثر كومنفعل تك ببنجا تا بجيئ نفثار " (آرا) وغيره قانون: لغت مين كتاب كمسطركوكيت بين اوراصطلاح مين " قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياته " يعنى ايبا قاعده كليه جوا بني تمام جزئيات پر منطبة

زبن لغت میں فہم ، عقل اور دریافت دل کی یاد داشت کو کہتے ہیں ،
اوراصطلاح میں اس سے مراد ہے: ''قبو۔ ق معدہ لاکتساب التصور ات
و التصدیقات .''

#### فاكده:

تعریف نہ جاننے کی وجہ سے طلب مجہول کی خرابی لازم آتی ہے۔ (۲)موضوع:

مطلقاً موضوع معایب حث فید عن عواد ضده الذاتیة " علم منطق کا موضوع متقد مین اور متأخرین دونوں نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ (الف) متقد مین کے نزدیک علم منطق کا موضوع "السیسیسیسی لات الشانیہ" ہے بینی جو چیز دوسری مرتبہ ذبن میں آتی ہے اس لیے کہ جب الفاظ بوتے ہیں تو جو چیز اوّلاً ذبن میں آتی ہے وہ ان الفاظ کے معانی ہوتے ہیں اور لغت والے جاتے ہیں تو جو چیز اوّلاً ذبن میں اور ثانیاً ان معانی کے بعد جو چیز ذبن میں اور ثانیاً ان معانی کے بعد جو چیز ذبن میں آتی ہے وہ ان معانی کا کلی ، جزئ ، ذاتی ، عرضی ، جنس ، نوع اور فصل وغیر ، ہونا ہوتا ہے اور منطق (ارباب مناطقہ) ان سے ہی بحث کرتے ہیں۔

(ب) متأخواین کے نزدیک علم منطق کا موضوع "السمعلوم التصوری و التصوری و التصدیقی "و التصدیقی من حیث انه یو صل الی مجهول تصوری أو تصدیقی "لیخی منطق کا موضوع معلوم تصوری یا معلوم تصدیقی ہوتا ہے اس حیثیت ہے کہ وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنیا دے۔

(ج) علم منطق کامخضراور آسان موضوع وه ہے کہ جو'' صاحب شرح صَمة اشراق'' نے بیان کیاہے یعن''السمعقولات الشانیه من حیث انها توصل الی مسجه ول' یعنی جو چیز دوسری مرتبہ ذبن میں آئے اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تک پہنچائے۔

فائدہ: موضوع کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے خلطِ مبحث کی خرابی لازم آتی ہے۔ (س)علم منطق کی غرض وغایت

مطلقا غرض "مایصدر الفعل عن الفاعل لاجله" ہے۔ علم منطق کی غرض" صیانة الذهن عن الخطاء فی الفکر " یعنی زبن کوغور وفکر میں غلطی کے صدور وار تکاب سے بچانا منطق کی غرض ہے۔

فائدہ: غرض كاعلم نه بونے كى وجه سے طلب عبث (فضول چيز كو حاصل

# کرنے) کی خرابی لازم آتی ہے۔ (۴) حالات مصنف

مصنف کا نام: حضرت مولا نا عبدالله گنگوی رحمة الله علیه مجاز طریقت حضرت مولا ناخلیل احمدانبیٹھوی رحمة الله علیه۔

تاریخ بیدائش: ۲۵۸ه

تخصیل علم: آپ نے ہوش سنجالتے ہی انگریزی تعلیم حاصل کرنی شروع کردی۔ آپ بجین سے ہی پابندصوم وصلو ہ تھے، آپ نماز پڑھنے کے لیے محلے کی لال معجد میں جاتے تھے، وہاں حضرت مولا نامحہ یجی صاحب ؓ نے آپ کا نماز کا شوق د کھے کرآپ کود پنی تعلیم کی رغبت دلائی۔ چنا نچہ آپ نے مولا ناسے میں ان شروع کر دی ہوئی مقدر ہے جی تھے اس لیے آپ روز اندا یک گردان یا دکرتے ۔ ایک دفعہ استاذ نے دوگردانیں دیں تو یا دنہ ہوئیں۔ شام کو استاذ نے دیکھا کہ یا دنہیں تھیں۔ فرمایا بندہ خدا آج ایک گردان بھی یا دنہیں کی تو نم دیدہ ہو گئے اور کہنے گے آج دو گردانیں تھیں پھر انگریزی تعلیم کے ساختیار کرتے ہوئے مل دین تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور تین سال میں تعلیم کمل کر لی۔

درس وتدریس: خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں نورو کیے ماہوار پر مدرس مقرر ہوئے اور دوران تدریس حضرت تھانو گئ کے مواعظ بھی قلمبند کرتے تھے۔ ۲ اشوال ۱۳۲۷ھ میں ۱۵ روپے ماہوار پر'' مظاہرالعلوم سہار نپور'' میں مدرس ہوئے اور شوال ۱۳۲۸ھ میں ۱۵ روپے ماہوار پر'' مظاہرالعلوم سہار نپور'' میں مدرس ہوئے اور شوال ۱۳۲۸ھ میں اکابر مدرسین کے ساتھ جج پر گئے۔ واپس کے بعد صفر ۱۳۲۹ھ سے ایک ماہ ۲۴ یوم تک مدرسہ میں قیام کیا۔ اس کے بعد کا ندھ میں مفر ۱۳۲۹ھ سے ایک ماہ ۲۴ یوم تک مدرسہ میں قیام کیا۔ اس کے بعد کا ندھ م

تشریف کے گئے، یہاں'' مدرسۂ طربیہ' میں آخر عمر تک تعلیم ویتے رہے۔
وفات: ۱۵ رجب ۱۳۳۹ھ بمطابق ۲۲ مارچ ۱۹۲۱ء ہفتہ کی شب میں
وفات یائی اور عیدگاہ کے متصل قبرستان میں دفن ہوئے جس میں مفتی الہی بخش بیسے بزرگ اکا بربھی دفن تھے۔

تصانیف: ''تیسیر السمبتدی '' مولا ناشیر احمدعثانی کے لیے کھی اور ''تیسیر السم شرح التمام ''تیسیر السمنطق'' حضرت تفانوی کی ایماء سے کھی اور کمال الشیم شرح التمام المنعم ترجمہ تبویب الحکم آپ کی علمی یا دگار ہیں۔

فائدہ: حالات مصنف جاننے سے صاحب کتاب کی عظمت و مقام اور محبت دل میں بیٹھتی ہے جو کہ علم نافع کا سبب و ذریعہ بنتی ہے۔

# علم منطق كاواضع بمعلم اول

حفرت عیستی کی پیدائش سے پہلے ایک بادشاہ گزراجس کا نام سکندراعظم تھا اور
اس کے مزیر کا نام ارسطاطالیس (ارسطو) (متوفی ۱۳۲۲ سال قبل اذمیح) تھا۔ ایک
دان دہ دونوں اسمحصفر پر جارہ جستھ کہ سکندراعظم کوراستہ سے ایک پیالہ ملاجس
میں کچھ لکیریں گئی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیرارسطوسے سوال کیا کہ یہ کیسی
لکیریں ہیں؟ تو ارسطونے جواب دیا اس میں دوسوسال کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔
اس پر سکندراعظم نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسی چیز کرنی چا ہیے کہ جومنفر د ہوتو ارسطو
نے اس کی پیچان کے لیے ایک علم/فن وضع کیا جس کا نام علم منطق رکھا اور اس وقت
اس نے اس کی پیچان کے لیے ایک علم/فن وضع کیا جس کا نام علم منطق رکھا اور اس وقت
اس نے اس علم کو یونانی زبان میں لکھا تھا۔ ارسطویونان کے اساطین حکمت میں سے

ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا استاذ بھی تھا۔ یہ علم اسی یونانی زبان میں ہی چل ( منتقل ہو ) کر ابونصر فارا بی کے دور تک آیا اور یہ خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ اہل علم ارسطو کوعلم منطق کامعلم اول کہتے ہیں۔

معلم ثاني

شیخ ابونصر فارا بی جوعظیم فیلسوف اور منطقی انسان تھا اس کی و فات ۱۳۳۰ ہیں ہوئی۔ صاحب کشف الظنون نے اس کی تصانیف کی تعداد ۱۳ الکھی ہے۔ اس عظیم فیلسوف نے (جوکہ یونانی وعربی دونوں زبانوں کا ماہرتھا) علم منطق کو یونانی زبان میں منطق کو یونانی زبان میں منطق کیا اس لیے اس کوعلم منطق کا معلم ثانی کہتے ہیں۔

معلم ثالث

شخ فارا بی کے بعد شخ بوعلی سینا نے جو کہ شخ الرئیس کے لقب سے مشہور ہیں اور جن کی ولا دت ۳۷ ھ میں اور وفات ۷۴٪ ھ میں ہوئی اس مسودے کا مطالعہ کیا جس کو فارا بی نے یونانی زبان سے عربی میں منتقل کیا تھا اور اس علم کو نہایت ہی منتظم انداز سے ترتیب دیا اور مجتہدا نہ طور پر اس کے مسائل کی خوب نہایت ہی منتظم انداز سے ترتیب دیا اور مجتہدا نہ طور پر اس کے مسائل کی خوب اچھی طرح وضاحت کی عباسی خاندان کے عہد خلافت میں ہلا کو خان نے بغداد پر حملہ کر کے ہولناک بتا ہی مجائی تھی اور وہاں کے بے نظیر کتب خانے یعنی مامون الرشید کے قائم کردہ'' بیت الحکمت'' کی کتب دریا بردکردی تھیں۔ اس کے بعد علم کی اور وہاں نہر کردی تھیں۔ اس کے بعد علم کی لیے دیا ہی پھر سے روشن ہوئی اور بوعلی سینا نے اس علم منطق کوعر بی زبان میں از سر نو لیے دیا اس کے معلم خالث کہتے ہیں۔

فائدہ: واضع یا موجد کے بارے میں جانے سے اس علم یافن کی تاریخی

حثیت واضح ہوتی ہے۔

علم منطق كامقام ومزتبه

علم منطق اگر چه علوم عالیه (مقصوده) میں سے تونہیں کیکن مفیداور علوم آلیہ میں سے ضرور ہے۔ تعقل ، ذبنی ورزش ، شخیذ اذہان ، مبتدی حضرات کی تربیت اور کاملین کے لیے تکمیل فکر ، طرز استدلال میں پختگی حاصل کرنے اور سلف کے علمی ذخیرہ سے بجر پورانداز سے مستفید ہونے کی صلاحیت واستعداد فراہم کرنے کے لیے علم منطق کی خصیل انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ علم منطق کے بغیر ہم لوگ قرآن مجید ، سنت نبوی اور اسلام کی حکیمانہ تشریحات کو کما حقہ 'سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ اور اگر ہم قرآن وسنت اور کتب سلف سے مکمل طور پر فائدہ نہا تھا تکیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی بیتمتی کی بات ہے۔

# علم منطق كامقام ومرتبه اسلاف كي نظر مين:

(۱) عكيم الامت حضرت تهانوى نوراللدم وقده

حکیم الامت مجد دملت حضرت مولا تا محمد اشرف علی تھا نوگ بنے '' رسالہ النور'' میں ارشا دفر مایا ہے کہ 'نہم سیح بخاری کے مطالعہ میں جیسے اجر وثواب سیحصے ہیں۔ اکسے ، بی ''میر زاہد'' اور'' اُمورِ عامہ'' (دونوں منطق کی کتابیں ہیں ) کے مطالعہ میں بھی ویساہی اجروثواب ہمجھتے ہیں۔ (رسالہ النور ماہ رہیج الاول ۱۳۶۱ھ)

# (٢) امام غز الى رحمة الله عليه كافر مان

"من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلاً"، يعنى جس كوعلم

منطق کی معرفت حاصل نہیں تو اس کے لیے علو مِ اصلیہ میں کوئی مضبوطی اور ثقابت کا درجہ حاصل نہیں۔

# (٣) شيخ بوعلى سينارحمة اللد كاقول

"المنطق نعم العون على ادراك العلوم كلها" يعى علم منطق تمام علوم كلها" على منطق تمام علوم كلها" على منطق تمام علوم كادراك مين بهترين مددگار ہے۔

# (٣) شيخ محمد ابرا ہيم البليا وي رحمة الله عليه كاقول

"المنطق للعلوم والفنون كمثل السماد للحقول "علم منطق تمام علوم وفنون كے ليے وہي حيثيت ركھتا ہے جو كھيتى كے ليے كھاد۔

# (۵) قاضى ثناء الله يانى بتى رحمة الله عليه كاقول

مگر منطق که خادم بهمه علوم است خواندن آل البنه مفید است

لینی علم منطق تمام علوم کا خادم ہے، اسے پڑھنا (حاصل کرنا) یقیناً مفید ہے۔ فائدہ: علم یافن کے مرتبہ کے بارے میں جانے سے اس کی اہمیت وعظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ جو کہ مفضی الی انتھ میل ہے۔

جب بیہ بات بالکل واضح ہے کہ ملم منطق علوم عالیہ ہے ہیں ہے تو پھر اس کو با قاعدہ علم کے طور پر کیوں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے؟

مال ہے بات درست وقابل سلیم ہے کہ علم منطق کوعلم عالی کا درجہ تو عاصل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے عہدمبارک میں علم منطق کوئی با قاعدہ طور پرموجود

تھالیکن بیعلوم آلیہ سے ہاس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث رسول میں بکٹرت منطقی انداز سے مُدّعا ثابت کیا گیا ہے اور منطقی انداز سے دلاک دیے گئے ہیں۔ اور بیتو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے علم نحو اور علم صرف وغیرہ آپ کے زمانہ میں با قاعدہ وضع نہیں ہوئے تھے بلکہ علم نحو کو حضرت علی المرتضلی نے با قاعدہ وضع فرما یا اور علم صرف کے واضع اول علی اختلاف الاقوال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو کہ تا بعی ہیں ۔ لیکن واضع اول علی اختلاف الاقوال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو کہ تا بعی ہیں ۔ لیکن آپ یہ قیا نحوی وصر فی قواعد کے مطابق ہی کلام اللہ کی تلاوت فرماتے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ کھی منطق بھی علوم آلیہ سے ہواور اس کا حاصل کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ، ایسے ہی علم منطق بھی علوم آلیہ سے ہاور اس کا حاصل کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ، ایسے ہی علم منطق بھی علوم آلیہ سے ہاور اس کا حاصل کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ (فلاانٹ کال علیہ)

### قرآن مجید ہے منطقی اصطلاحات کے مطابق دلائل دینے کی جند منالیں منالیں

(١) مَا أَنُزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنُ شَيْءٍ، قُلُ مَنُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهُ مُوسَىٰ (سورة الانعام آيت نمبر ١٩ پ ٤)

ترجمہ: اللہ نے نہیں اتارائسی انسان پر کھے۔ پوچھتو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے۔(معارف القرآن، حضرت کا ندھلویٰ)

اس آیت مبارکہ میں سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیداستعال ہوئی ہے اور سالبہ کلیہ، موجبہ جزئیدیہ منطقی اصطلاحات میں ہے ہیں۔

(۲) لَوْ كَانَ فِيهِ مَا اللِهَ قُلِاً اللَّهُ لَفَسَدَتا. (سورة الانبياء آيت ۲۲، پ١) ترجمه: اگر موت الله كان دونول (زمين وآسان) ميں اور حاكم سوا الله كے، دونول خراب موت نے دونول خراب موت در در معارف القرآن، حفزت كاندهلوگ)

(٣) كَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْئِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطُمَئِنيُنَ لَنَزَّ لُنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (بنی اسرائیل آیت ۹۵ پ ۱۵)

ترجمہ: اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے ، بستے تو ہم اتارتے ان پرآسانوں سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ (معارف القرآن، حضرت کا ندھلویؒ)

ان دونوں آیات میں قیاس استثنائی کا ضابطہ استعال ہوا ہے بینی استثناء نقیض ہوتا ہے۔

ہوتو نتیج نقیض مقدم ہوتا ہے۔

## احادیث مبارکه سے ایک مثال

قبال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بربدعت مرابى ہاور ہر مرابى آگ (جہنم) بين لے جانے والى ہے۔ (اس بين عفرىٰ وكبرىٰ قائم كر كے نتيجہ ثابت كيا گيا ہے۔)

علم منطق کا نام مع وجبرتسمید علم منطق کے تین نام مشہور ہیں:

(۱) علم میزان: میزان بروزن مفعال ہے، یہاسم آلہ کاصیغہ ہے بہمعنی ترازویعنی تولئے کا آلہ۔ چونکہ اس علم کے ذریعے بھی فکر شیخ اور فکر سقیم (فاسد) کوتولا جاتا ہے۔ اور فکر شیم امیزان کہا جاتا ہے۔ اور فکر فاسد میں امتیاز کیا جاتا ہے اس لیے اس علم کو علم میزان کہا جاتا ہے۔ (۲) علم برہان: برہان بروزن فعلان بمعنی دلیل ۔اس علم کو برہان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی دلیل سے بحث کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی دلیل سے بحث کرتا ہے۔ (۳) علم منطق: منطق بروزن مُفعِل ہے، یہ مصدر میمی ہے بمعنی نطق ۔اس کا

ا طلاق نطقِ ظاہری لیعنی گفتگو برجھی ہوتا ہے اورنطقِ باطنی لیعنی فہم اور اور اکے کلیات پر بھی ہوتا ہے۔ اور مجاز آپہی اس علم کا نام رکھ دیا گیا۔ ہے.

یے 'تسمیۃ السبب باسم المسبب '' کی قبیل سے ہے۔ کیونکہ بیام بھی انسان کے نظری نظری نظری اللہ معقولات کے نظری نظری نعنی اوراک المعقولات کے لیے سبب مقوی ہوتا ہے۔

# المالخ الما

#### حامداً ومصلياً

# مصنف نے اپنی کتاب کی ابتداہم اللہ ہے کیوں کی؟

اس کے پانچ جوابات ہیں: .

(۱) اتباعاللقرآن (۲) اتباعاللحديث (۳) اتباعالسلف والصالحين (۴) اتباعاللعقل (۵)خلافاللمشركين

(۱) اتباعاللقرآن: جس طرح الله تعالیٰ کے کلام کی ابتداء بسم الله ہے ہوتی ہے بعینہ اس طرح صاحب تیسیر المنطق نے بھی اپنی کتاب کی ابتداء بسم الله سے کی تاکہ کتاب اللہ کی موافقت وا تباع ہوجائے۔

(۲) اتباعاللحدیث: صاحب کتاب نے صدیث کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتداء بسم اللہ سے کی کیونکہ صدیث شریف میں آیا ہے '' کسل امسر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع و ابتر ، أو کما قال علیه الصلونة و السلام یعنی مرمهتم بالثان کام جو کہ اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے (تو) وہ مقطوع البرکت ہوتا ہے۔

(۳) انباعاللسلف والصالحين: مصنف نے اپنے اساتذہ اورسلف وصالحين کی انباع کرتے ہوئے بھی اپنی کتاب کی ابتداء بھم اللہ سے کی۔
(۳) انباعاللعقل: اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار نعمتوں سے نوازا ہے

۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے کہ '' وَإِنْ تَ عُدُّوْا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُو هَا (ابراہیم آیت ۳۳ پ۳۱) یعنی ''اگرتم الله تعالی کی (عطا کردہ) نعمتوں کوشار کرنا چا ہوتو نہیں کر سکتے ۔'' تو جس طرح انسان کا انگ انگ (ایک ایک عضو) خالق کی نعمتوں سے مالا مال ہے تو پھر عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے محسن حقیقی کا شکریہ ادا کیا جائے ، مجملہ ان نعمتوں کے اس کتاب کی تالیف بھی اللہ تعالی کی خصوصی نعمت تھی تو شکریہ ادا کرتے ہوئے صاحب کتاب نے ابتداء بذکر اللہ کی۔

( شكرانمنعم وشكرانحسن واجب العقل )

(۵) خلا فاللمشركين: مشركين كاييشيوه تھا كه جب بھى كوئى كام كرتے تو اپنے بتوں (لات وعزى وغيره) كانام ليتے تھے تو صاحب كتاب نے اثبات تو حيد كرتے ہوئے اپنى كتاب كا آغاز بھى اللہ تعالیٰ كے بابركت نام سے كيا۔ حامداً: حامداً ميں بھى يہى مذكور ہ صدر جوابات ہو سكتے ہیں۔

(۱) اتباعاللقرآن: قرآن کریم میں بھی بسم اللہ کے بعد الحمد للہ ہے تو صاحب کتاب نے بھی بہم اللہ کے معد الحمد للہ ہے تو صاحب کتاب اللہ کی موافقت ہوجائے۔

(۲) اتباعاللحدیث: فرمان نبوی صلی الله علیه وسلم ہے "کل امر ذی بال لم یبدا بحمدالله فهو اقطع و ابتر، أو کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، توصاحب کتاب نے آپ صلی الله علیه وسلم کاس بیار نے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے" در مر" سے اپنی کتاب کی ابتدا کی تا کہ اس میں برکت ہواور بیلم نافع کا ذریعہ ہے۔

(٣) انتاعاللسلف والصالحين: سلف وصالحين حضرات كالجمي يهي انداز تھا

کہ وہ اپنی تصانیف''بہم اللہ'' و''حمر'' ہے شروع کرتے تھے چنانچہ صاحب کتاب نے بھی ان کی اتباع میں یہی انداز اختیار کیا۔

(سم) انباعاللعقل: مختفراً بیر که عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ذات مقدس کے مبارک نام سے ابتدا کی جائے جس کے انسان پر بے شار انعامات و احسانات ہیں اس لیے حامداً فرمایا۔

(۵) خلا فاللمشركين: جيها كه بيه بات پہلے گزر چكی ہے كه مشركين اپنے معبودانِ باطله كے اساء كے ساتھ اپنے كاموں كی ابتداء كرتے تھے اور انہی كی تعریف كرتے تھے۔توصاحب كتاب نے ان كے ردميں معبودِ حقیقی كی تعریف كرتے ہوئے اپنی كتاب كا آغاز كیا۔

# فائده نمبر(۱):

حمر کی تعریف: هو الشناء باللسان علی الجمیل الاختیاری بقطیم کے بقصدالتعظیم نعمهٔ کان أو غیرها. لیمن کی اختیاری فولی پر تغظیم کے ارادہ سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے خواہ کچھا نعام کیا ہویا نہ کیا ہو (عام ہے کہ حمد مقابلہ نعمت کے ہویا غیر نعمت کے ہویا ئیر نعمت کے ہویا ئیر نعمت کے ہویا ئیر نعمت کے ہ

## فائده نمبر (۲):

مدح کی تعریف : هوالشناء باللسان علی الجمیل نعمهٔ کان أو غیرها . لیمن کسی بھی اچھائی برتعریف کرنا خواہ اختیاری ہویا غیرا ختیاری نعمت کے مقابلے میں ہویا نہ ہو۔

### فائده نمبر (۱۳):

شكر كى تعريف : هوفعل ينسىء عن تعظيم المنعم سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالاركان . يعى شكرايك ايبافعل ہے جومعم كى تعظيم كى خبر دے، برابر ہے كه زبان سے ہويا دل سے يا اعضاء و جوارح سے۔

### فائده نمبر (۱۲):

حمد وشکر میں نسبت: حمد کا مور دخاص ہے بینی حمد صرف زبان سے ہی ہوتی ہے اور اس کا متعلق عام ہے خواہ انعام کے مقابلے میں ہویا نہ ہو۔ اور شکر کا مور دعام ہے بینی زبان سے ہویا دل سے یا اعضاء سے اور متعلق خاص ہے کہ بیا انعام کے مقابلے میں ہی ہوتا ہے ۔ بینی دونوں کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

## فائده نمبر (۵):

حمد و مدح میں نسبت: حمد اور مدح میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے۔ حمد خاص مطلق ہوگی اور خاص مطلق ہوگی اور خاص مطلق ہوگی اور خاص مطلق ہوگی اور جہاں حمد ہوگی و ہاں مدح بھی ہوگی اور جہاں مدح ہوگی و ہاں حمد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

مے میں بھی دیے جا کتے ہیں۔ جا کتے ہیں۔

(۱) اتباعاللقرآن: قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یٓ الَّهُ الَّذِینَ المَنْ وُ اسْتَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلَّمُو التّسليه اللّٰهِ الرّاب آیت ۲۲۵ پار ۲۲۰ الوصاحب کتاب نے اس آیت مبارکہ کی اتباع کرتے ہوئے ''مصلیاً'' ذکر فرمایا۔

من فرکورہ آیت مبار کہ ہے تو بیٹا بت ہور ہاہے کہ 'اے ایمان والوتم نبی پر درود پڑھو' 'یعنی صیغہ امر کے ساتھ جبکہ ہم پڑھتے ہیں السلھم صل علی محمدالنج تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر فر مار ہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کوامر کرتے ہیں کہ وہ حضرت محزّ پر درود بھیجیں جو کہ سراسر ہے ادبی و گستاخی ہے جو کہ جا تزنہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو وہ یقیناً آ قائے نامدارصلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔''بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر''اور درود شریف ایک مدیدوتخفہ ہے تو ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود (مدید ) نہیں تجھیجے اس لیے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وعظمت بہت بلند ہے اور ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم براہ راست بیہ ہدیہ آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کرتے ہیں نہ کہ امر کہ اے اللہ آپ بڑے ہیں آپ ہی ہماری طرف سے ہدیہ جیج دیں۔خلاصہ کلام بیہ ہوا کہ ہمارا درودیمی ہے کہ الله تعالی جماری درخواست کو قبول فر ما کر آب صلی الله علیه وسلم پر درود نازل فر ما دیں ۔اوراس میں کوئی بے ادبی و گستاخی بھی نہیں ہے۔

فائدہ: صیغہ امر متعدد معانی کے لیے استعال ہوتا ہے جبیبا کہ نور الانوار کے حاشیہ پر موجود ہے ۔ مشہور معانی تین ہیں (۱) علی سبیل الاستعلاء (۲) علی سبیل الائتماس (۳) علی سبیل الائتماس (۳) علی سبیل الائتماس (۳) علی سبیل الائتجاء

وضاحت: (۱) اگر برا چھوٹے کے لیے صیغہ امراستعال کر بے تواس وقت سے صیغہ '' طلب فعل علی سبیل الاستعلاء' کے معنی میں ہوتا ہے۔ (۲) اور اگر متکلم اپنے برابر والے کے لیے صیغہ امراستعال کرے تو یہ '' طلب فعل علی سبیل الالتماس'' کے برابر والے کے لیے صیغہ امراستعال کرے تو یہ ' طلب فعل علی سبیل الالتماس'' کے

معنی میں ہوگا۔ (۳) اور اگر چھوٹا بڑے کوصیغہ امرے خطاب کرے تو اس وقت سے صیغہ ' طلب فعل علی محمد صیغہ ' طلب فعل علی ملی محمد صیغہ ' طلب فعل علی مال التجاء ' کے معنی میں ہوگا۔ جیسے اللهم صل علی محمد میں '' صَلِّ '' صیغہ امرے اور درخواست والتجاء کے معنی میں ہے۔

(۲) اتباعاللحدیث: جناب نی کریم کے بیار نے مان کامفہوم ہے کہ جب بھی میراکوئی امتی کسی اجھے کام کوشروع کرنے سے پہلے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے بھی اس حدیث کی اتباع کرتے ہوئے ''مصلیا'' کاکلمہ ذکر کیا ہے۔

(۳) اتباعاللسلف والصالحين: اپناسا تذه وسلف كى اتباع كرتے ہوئے"
مصلیا" كے كلمہ ہے آپ سلى الله عليه وسلم كى خدمت اقد س ميں مديہ بھيجا ہے۔
(۴) اتباعاللعقل: حديث قدى ہے: "لولاک لسما خلقت الافلاک"
یعنی اے میرے محبوب! اگر آپ نه ہوتے تو میں كائنات كو پيدا ہى نه كرتا ليعنی اگر
محسن كائنات حضرت محمد سُلِ اللهِ إلى دنیا میں جلوہ افروز نه ہونا ہوتا تو یہ جن وبشر ہمس
وقمر، شجر وجمر، بح وہر، مرغزار وبیابان ، نباتات و جما دات جنگل كے درندے الغرض

ے گر ارض و ساکی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو یہ سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گزار ول میں ، یہ نور نہ ہو سیاروں میں تو جب ساری کی ساری کا تنات کی رونقیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہیں اور اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان میں یہی واسطہ علم بھی ہیں لہذا صاحب کتاب نے اس محن کا تنات کو ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے ''مصلیاً'' ذکر

کا ئنات کی کسی بھی شیئے کا نام ونشان بھی نہ ہوتا۔

کیاہے۔

(۵) خلافالکمٹرکین: جب آپ سلی الله علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی تو وہی مشرکین جو پہلے آپ سلی الله علیہ وسلم کوصادق وامین کے لقب سے پکارتے تھے وہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی عداوت پراتر آئے اور دوسری مختلف ایذاؤں اور تکالیف کے ساتھ ساتھ آپ سلی الله علیہ وسلم کو برے ناموں سے پکار ناشروع کر دیا جیسے (نعوذ بالله) ساحر (جادوگر) مجنون وغیرہ ۔ تو صاحب کتاب پکار ناشروع کر دیا جیسے (نعوذ بالله) ساحر (جادوگر) مجنون وغیرہ ۔ تو صاحب کتاب ساتھ اپنی اس کتاب کی ابتدا میں ان کے خلاف طرز عمل کرتے ہوئے ''مصلیاً'' کے ساتھ اپنی اس کتاب کی ابتدا میں ان کے خلاف طرز عمل کرتے ہوئے ''مصلیاً'' کے ساتھ اپنی اس کتاب کی ابتدا میں ان کے خلاف طرز عمل کرتے ہوئے ''مصلیاً'' کے ساتھ اپنی اس کتاب کی ابتدا میں ان کے خلاف طرز عمل کرتے ہوئے ''مصلیاً '' کے ساتھ اپنی اس کتاب کی ابتدا میں ان کے خلاف طرز عمل کرتے ہوئے ''مصلیاً '' کے ساتھ اپنی بیارے آقاصلی الله علیہ وسلم پر میدیدر و دیپیش کیا۔

ابتدا تو کسی ایک شئے سے ہی ممکن ہوسکتی ہے اس لیے کہ ابتداء کا معنی ہے '' آغاز'' تو اس صورت میں تو صرف بسم اللہ والی حدیث پر عمل ہوسکتا ہے نہ کہ بحد اللہ والی حدیث پر مل نہ ہوا کیونکہ آغاز تو بسم اللہ سے بحد اللہ والی حدیث پر عمل نہ ہوا کیونکہ آغاز تو بسم اللہ سے ہو چکا ہے؟

اس اشکال کے جواب کے لیے ابتدا کی اقسام کا جاننا ضروری ہے۔ ابتدا کی تین اقسام ہیں: (1) حقیقی (۲) اضافی (۳) عرفی درجة قدم منتاب منتاب

(۱) حقیقی: جومقصود وغیر مقصود سے بل ہوا بتداء حقیقی کہلاتی ہے جیسے بسسہ اللّٰه الرحمٰن الرحیم جو کتاب کے مقصود (تصور وتقیدیق) اور غیر مقصود (حامدا ومصلیا) سے پہلے مذکور ہے۔

(۲) اضافی: جومقصود سے تو قبل ہوخواہ غیر مقصود سے قبل ہویا بعد میں ہوجیسے ''حامداً''جو کہ مقصود سے پہلے ہے اگر چہاس سے قبل بسم اللّد (جو کہ غیر مقصود ہے)

مذکور ہے۔

( س ) عرفی: بیمام ہے اور اس کا اعتبار عرف کے لحاظ سے ہے خواہ مقصود سے قبل ہویا دوران مقصود ہو۔

لہٰذابسم اللّٰہ والی حدیث پر بھی عمل ہوا ابتداء حقیقی کے اعتبار ہے اور بحد اللّٰہ والی حدیث پر بھی عمل نہواا بتداءاضا فی یا عرفی کے اعتبار سے ۔ (فلا اللہ کال علیہ)

## تركيب حامداً ومصلياً

بسم الله الرحمٰن الرحيم ، حامداو مصليا

''حسامهدا'' منصوب بالفتحد لفظا حال ہے، علامت نصب فتحہ ہے کیونکہ بیاسم مفردمنصرف سیح ہے جس کا اعراب نتیوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے۔ اور اس کا ذوالحال ''انا'' ضمیر ہے جو''اشرع'' یا'' استب ' صیغہ واحد متکلم مضارع معروف میں متنتر ہے۔

''و''حرف عطف ہے اور بیبنی علی الفتح ہے لاکل لیمن الاعراب۔''مصلیاً'' منصوب بالفتحه لفظاً اسم منقوص ہے (حامد اپر عطف کی وجہ سے منصوب ہے) معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کرحال ہوا''انسیا''ضمیر فروالحال کا، باقی ظاہر ہے۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان نہا بت رحم والا ہے اس حال میں کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔

# تصورات



## علم کی تعریف اوراس کی قشمیس

علم کالغوی معنی ہے جاننا۔ کسی چیز کے جاننے کا مطلب سے ہے کہ اس چیز کا نام لیتے ہی اس کی تصویریا تصور ذہن میں آجائے۔اس کی دونشمیں ہیں:

#### (۱) تصور (۲) تقديق

نصور: نصورعلم کی وہ شم ہے کہ جس میں ایک یا کئی چیزوں کی نصور ذہن میں ہوا در حکم نہ لگا یا گیا ہو جیسے زید کا نصور اور کئی چیزیں جیسے بھیٹر، بکری اور گھوڑ ہے وغیرہ کا نصور اور اگر حکم لگا یا بھی جائے تو یقینی نہ ہو۔ جیسے زید آیا ہوگا۔

تقیدین: تقیدین علم کی وہ شم ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم بقینی طور پر پایا جائے عام اس سے کہ وہ نفیاً ہویا اثبا تا جیسے زید کھڑا ہے، یازید نہیں کھڑا۔ اور اس میں تعمیم ہے کہ حکم کا ثبوت ازروئے عقل کے ہویا ازروئے شرع کے یا بوجہ امر خارج میں ہو۔

☆いがか

سوال: ان مثالوں میں غور کر واور بتا وتصور کون ہے اور تصدیق کون؟

جواب: یہ تصور ہے کیونکہ اس میں فقط گھوڑے کی (۱)زید کا گھوڑ ا تصویر ذہن میں ہے حکم نہیں لگایا گیا۔ جواب: یہ بھی تضور ہے کیونکہ اس میں بھی فقط ایک (۲)عمر کی بٹی تصویر ذہن میں آتی ہے حکم نہیں اگایا گیا۔ جواب: بیجمی تصور ہے کیونکہ اس کلام میں صرف مبتدا (۳)عمروز بد کاغلام ندكورے حكم ندكور تبيل \_ جواب: میمی تصور ہے اگر جداس میں حکم تولگایا گیا ہے (۴) بكرغالد كابيثا هوگا\_ كيكن يفيني نهيس بلكه شك ظامر مهور ما ہے۔ جواب: تصورے كيونكه كوئي حكم نبيس لكايا كيا۔ (۵)سرديالي جواب: بدتضدیق ہے کیونکہ اس میں لگایا جانے والاحکم (۲) محمرًاللہ کے سیچے رسول ہیں۔ ازروئےشریعت بیتی ہے۔ جواب: یہ بھی تقیدیق ہے کیونکہ اس کا حکم بھی ازروئے (۷) جنت حق ہے۔ شریعت بینی ہے۔ جواب: بیصور ہے کیونکہ حکم نہیں لگایا گیا۔ (۸) دوزخ كاعذاب جواب: بیقسدیق ہے اس کیے کہ اس میں لگایا جانے (۹) تیرکاعذاب فل ہے۔ والاحكم ازروئے شریعت بینی ہے۔ جواب: تصور ہے کیونکہ مکہ معظمہ بولتے ہی ایک (۱۰) مكه معظمه صورت ذہن میں آتی ہے لیکن حکم نہیں لگایا

# ﴿ الدرس الثاني ﴾

تصوراورتقيديق كى اقسام

تصور اورتقد این میں سے ہرایک کی دوسمیں ہیں:

(۱) نظری (۲) بدیمی ؛اس طرح کل جارا قسام بنتی ہیں :

(۱) تصور نظری (۲) تصور بدیمی (۳) تقدیق نظری (۴) تقدیق بدیمی

ان جاروں اقسام کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک آسان سا ضابطہ بنایا گیاہے۔

ضابط: اگرکوئی چیز الی ہوکہ اسے سنتے ہی ہر پڑھالکھا، ان پڑھ آ دمی تمجھ جائے اور اس میں تھم بھی نہ لگایا گیا ہوتو وہ تصور بدیجی ہے اور اگر اس میں کسی قدر بھی غور وفکر کرنا پڑا تو تصور نظری بن جائے گا، اس طرح اگر کوئی چیز الیم ہوکہ اسے سنتے ہی ہر پڑھالکھا، ان پڑھ تمجھ جائے اور تھم بھی لگایا گیا ہوتو یہ تقد بق بدیجی ہے اور اگر اس میں کسی قدر غور وفکر کرنا پڑا تو وہ تقد بق نظری بن جائے گا۔

فائدہ نمبر(۱): چیزوں کابدیمی اور نظری ہونا آ دمیوں کے لحاظ ہے بدلتارہتا ہے مثلاً فرشتہ اہل اسلام کے ہاں بدیمی ہے جبکہ غیرمسلم کے ہاں نظری ہے کیونکہ وہ ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے انہیں معلوم نہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی تعلوق ہیں لہذا انہیں سمجھا نا پڑے گا۔ ایسی چیزیں جوبعض کے ہاں نظری اور بعض کے مخلوق ہیں لہذا انہیں سمجھا نا پڑے گا۔ ایسی چیزیں جوبعض کے ہاں نظری اور بعض کے

ہاں بدیمی ہوں تو علم منطق میں نظری ہی شار ہوتی ہیں۔

فائدہ نمبر(۲): نظری چیز کا جب علم ہوجائے تو وہ بھی بدیبی بن جاتی ہے۔ جیسے کسی طالبعام کواسم ، فعل ، حرف کی تعریف سمجھا دی جائے تو اب جب دوبارہ اس کے سامنے اسم ، فعل یا حرف میں سے کسی کا نام آئے گا تو وہ بلاغور وفکر اسے جان لے گالیون چونکہ حصول تو نظر وفکر سے ہی ہوااس لیے اسے بھی نظری ہی کہیں گے۔

☆いがか

سوال: امثله ذیل میں بتاؤ که کون تصور وتصدیق کس قتم کا ہے۔

(۱) بل صراط جواب: تصور نظری ہے۔ تصور اس لیے کہ تھم مذکور نہیں اور نظری اس لیے کہ اس کے جانبے کے لیے کسی قدر غور

ری میں سیب سے ا وفکر کی ضرورت ہے۔

(۲) جنت جواب: تصور نظری ہے۔ تصور اس لیے کہ تھم مذکور نہیں اور

نظرى اس ليے كداس كے جانے كے ليے غير سلموں

کواس کے بجھنے میں نظر وفکر کی ضرورت ہے۔

(٣) قبر کاعذاب جواب: تصور نظری ہے۔تصوراس کیے کہ مذکورہیں اور نظری

اں لیے کہ منکرین حیاۃ بعدالیمات کے سامنے اس

عارضی زندگی کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں ہے لہذا ان کو

قبر کے عذاب کی واقعیت وحقیقت سمجھانے کے لیے

دلاکل کی ضرورت ہے۔

(سم) جاند جواب: تصور بدیمی ہے۔اس کیے کہ ہرآ دمی کے ذہن میں

نام لیتے ہی ایک تصویر بن جاتی ہے سمجھانے کی

ضرورت بين برثي-

(۵) آسان جواب: تصوربدیہی ہے۔اس لیے کہ ہرآدی بغیر غور ذکر کے سجھ جھانے کی ضرورت نہیں۔

جواب: تصدیق نظری ہے۔تصدیق اس لیے کہ عم شری یقنی موجود

ہواب: تصدیق نظری اس لیے کہ مکرین قیامت کو دلائل کے ذریعے مجھانا پڑے گا۔

زریعے مجھانا پڑے گا۔

جواب: تصور نظری ہے۔

(۵) جنت کے خزانے جواب: تصور نظری ہے۔

جواب: تصدیق بدیجی ہے۔اس لیے کہ ہرد یکھنے والا قطعی طور

پراس تھم کے صدق وکذب کو بغیر غور وفکر کے جان

سکتا ہے۔

(۱۰) کور جنت کا حوض ہے۔ جواب: تقید بق نظری ہے۔

(۱۱) آ فآب روش ہے۔ جواب: تقدیق بدیمی ہے۔ کیونکہ ہربینا آ دمی اس کے صدق وکذب کا بغیر نظر وفکر کے یقین رکھتا ہے۔

نوٹ: 7,8,10 سوال کے جواب کے لیے وہی دلیل ہے جو چھٹے سوال کے جواب میں گزرچکی ہے۔

# ﴿الدرس الثالث ﴾

# نظر وفكر ومنطق كى تعريف اورمنطق كى غرض وموضوع

اس درس کے اندر جارباتوں کا بیان ہے:

(۱) نظر وفکر کی تعریف (۲) منطق کی تعریف (۳) منطق کی غرض (۴) منطق

#### كاموضوع

اس سے قبل کدان چار چیزوں کی وضاحت کی جائے ایک مثال کا جاننا ضرور کی ہے۔
فرض کریں ہم ایک تیائی تیار کرنا چاہتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں مختف ایسے
اجزاء کی ضرورت ہے جو تیائی ہیں استعال ہوتے ہیں ۔ جبکہ ہمارے پاس کی طرح
کے اجزاء موجود ہیں جو مختف قتم کی چیزوں کے بننے میں استعال ہوتے ہیں ۔ بعض
ایسے ہیں جو چار پائی کے بننے میں استعال ہوتے ہیں ، بعض ایسے ہیں جو کری کے
بننے میں استعال ہوتے ہیں اور ای طرح بعض دیگر اشیاء جیسے پکھا ، استری وغیرہ
کے بننے میں استعال ہوتے ہیں ۔ اور ان اجزاء میں پھھا جراء ایسے بھی ہیں کہ جن
سے تیائی تیار کی جاتی ہے تو اب سب سے پہلے ہماری توجہ ان اجزاء کے حصول میں
خرج ہوگی جن سے تیائی تیار ہوتی ہے ۔ پھر ان اجزاء کو حاصل کرنے کے بعد
ہمارے لیے بیھی ضروری ہوگا کہ ان اجزاء کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ ہمارا

- (۱) متعلقه مقصوده اجزاء کا حاصل کرنا
- (۲) اجزاءکوالیی ترتیب سے جوڑنا کہ جس سے وہ چیز سے طور پرتیار ہوجائے جو ہمارامقصو دیے۔

لبندااس کے لیے ہمارے پاس ایساعلم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوکہ فلاں اجزاء تپائی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور فلاں اجزاء استعمال نہیں ہوتے ۔ اور اسی طرح ان اجزاء کو بھی استعمال نہیں ہوتے ۔ اور اسی طرح ان اجزاء کو بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے ۔ گویااس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اجزائے صحیحہ کے حصول اور ان کو مرتب کرنے میں ہرتتم کی غلطی سے نی جا نمیں لبندا اس علم کی مدد سے ہم ان معلوم اجزاء کو مناسب ترتیب سے جوڑ کرایک ایسی چیز کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوجا نمیں گے جس کا ہمیں پہلے علم نہ تھا۔ یعنی ہمیں پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کا میاب ہوجا نمیں گے۔ تی کی کی سرطرح بنتی ہے، اس سارے عمل کے نتیجہ میں ہم کو اس کا نہ صرف علم ہوجائے گا بلکہ ہم اسے تیار بھی کرلیں گے۔

بعینہ ای طرح علم منطق کے اندر ہمارے سامنے ایک مجہول چیز کاعلم مقصود ہوتا ہے، عام ہے کہ وہ ازروئے تصور ہویا تقید بی ۔ تصور کی مثال جیسے ہم کو گھوڑ ہے کی حقیقت کاعلم نہیں اور ہم اس کا تصور معلوم کرنا چاہتے ہیں ۔ اب ہمارے پاس بہت سے تصوراتِ معلومہ موجود ہیں جیسے حیوان ، ناطق ، ذوخوار ، ، صابل ، ناھق وغیرہ ۔ تقورات ہمیں اپنامقصود حاصل کرنے کے لیے دوکا م کرنے پڑیں گے۔

- · (۱) متعلقه مقصوده تصورات کا حاصل کرنا۔
- (۲) ان تصورات کوالیی ترتیب سے جوڑنا کہ جس سے گھوڑ ہے کی حقیقت کا

صحیح تصور حاصل ہو جائے۔

لہذااس کے لیے ہمارے پاس ایسے علم کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو کہ فلا ان تصورات مقصودہ ہیں اور فلال غیر مقصودہ ہیں اور اسی طرح ان تصورات معلومہ کو چیج ترتیب سے جوڑ نے کاعلم بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی علم کا نام علم منطق ہے۔ گویا اس علم کے جانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تاکہ ہم تصورات معلومہ کے ذریعے ایک غیر معلوم تصور کاعلم حاصل کرلیس یہی علم منطق کی غرض وغایت ہے۔ اور انہی تصورات معلومہ کو جوڑ نا ، ملانا تا کہ ایک مجبول تصور ہمیں حاصل ہوجائے یہ ہمارا کا م ہوگا اور یہی علم منطق کا موضوع ہے اور اپنی تصور ہمیں حاصل کرنا اور پھر ان مقصد تک پہنچنے میں ہم نے جودوکام کے (متعلقہ تصورات کا حاصل کرنا اور پھر ان تصور ات کو ایس ترتیب سے جوڑ نا کہ جس سے نامعلوم تصور کی حقیقت معلوم ہو) یہ تصورات کو ایس ترتیب سے جوڑ نا کہ جس سے نامعلوم تصور کی حقیقت معلوم ہو) یہ نظ فکل ہر

علم منطق کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ گھوڑ ہے کی حقیقت دوتصورات حیوان اور صابل پرمشتمل ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو جوڑ نے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حیوان اور پھر صابل کا ذکر کیا جائے۔ چنا نچہ ہم نے ایسے ہی کیا تو ہمیں حیوانِ صابل (جو کہ گھوڑ ہے کی حقیقت ہے ) کاعلم ہوا۔ اسی طرح کی مثال تصدیق کے لیے بھی بن سکتی ہے۔

### 公心が

سوال: نظر وفکر کی تعریف بتاؤ۔ جواب: تضورات معلومہ اور نصدیفات معلومہ کو حاصل کر کے اس طرح ملانا کہ اس سے تصورات مجبوله اورتقيد يقات مجبوله حاصل موجا كيس\_

سوال:منطق کی تعریف کرو۔

جواب: وہ علم کہ جس کے ذریعے معلومات سے مجبولات کوحاصل کرتے وقت غلطی کے ارتکاب سے بحاحا سکے۔

ار ناب سے بچاجا ہے۔ سوال:منطق کی غرض بتاؤ۔

جواب : نظر وفکر میں ہونے والی ملطی سے بچنا۔

سوال: موضوع كس كو كيت بين؟

جواب: جس چیز ہے کسی فن میں بحث ہوتی ہے وہی اس فن کاموضوع ہوتا ہے۔

سوال:منطق كاموضوع بتاؤ\_

جواب: وہ تصورات ِمعلومہ اور تصدیقات ِمعلومہ کہ جن کے ذریعے سے تصورات ِمجہولہ اور تصدیقات ِمجہولہ کاعلم حاصل ہوتا ہو۔

# ﴿الدرس الرابع

## دلالت، وضع اور دلالت كى اقسام

ولالت: دلالت کالغوی معنی ہے رہنمائی کرنا، پنہ بتادینا۔ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں جیسے کوئی بولے اور ہم من لیس یا کوئی لکھے اور ہم پڑھ لیس یا کوئی اشارہ کرے اور ہم اس اشارہ کود کھے لیس پھر ہماراذ ہن اس چیز کی طرف منتقل ہو جائے جس کو اس نے بولا، لکھایا اشارہ کیا۔ یا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو دیکھا تو ذہمن اس کی وجہ ہے کسی دوسری چیز کی طرف منتقل ہو کیا۔ تو یہاں منتقل ہو کیا۔ تو یہاں دوچیز یں جمع ہوگئیں۔ وہین آگ کی طرف منتقل ہو کیا۔ تو یہاں دوچیز یں جمع ہوگئیں۔

(۱) وہ چیز جس سے دوسری چیز کاعلم ہوا۔

(۲) وه چیز جس کاعلم ہوا۔

بیلی چیز کو' دال' اور ثانی کو' مدلول' کہتے ہیں ۔اور دال کامدلول کی طرف را ہنمائی کرنا دلالت کہلا تا ہے۔

وضع: وضع کا لغوی معنی ہے طے کرنا ،مقرر کرنا۔ انسانوں نے اپنے سیجھنے سے سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں کے نام مقرر کیے میں جس سے ان چیزوں کے والے علی جسے ان چیزوں کے نام مقرر کیے میں جس سے ان چیزوں کے نام جانے میں بہت آ سانی ہوجاتی ہے۔ جیسے لوٹا، کرسی ،میز، تیانی ،غیرہ اگران کے نام ندر کھے جاتے تو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پر تا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں

کے علامتیں بھی مقرر کی جاتی ہیں جیسے پڑھائی کے آغاز کے لیے تھنٹی کا بجنا۔ تو یہاں بھی دو چیزیں جمع ہوگئیں:

(۱) وه چيز جو طے کی گئی يا مقرر کی گئی۔

(۲) وہ چیزجس کے لیے طے یامقرر کی گئی۔

اول کوموضوع اور ثانی کوموضوع لی کہتے ہیں ۔اورایک چیز کو دوسری چیز کے لیے طے کرناوضع کہلاتا ہے۔اور طے کرنے والے کوواضع کہتے ہیں۔

دلالت كى اقسام

ابتداءً دلالت کی دوشمیں ہیں: (۱) دلالت لفظیہ (۲) دلالت غیرلفظیہ اگرایک جیزے دوسری جیز کی طرف را ہنمائی لفظ کی وجہ سے ہوتو و د دلالت لفظیہ ہے اوراگر بغیرلفظ کے ہوتو و د دلالت غیرلفظیہ ہے۔

دلالت لفظیہ وغیرلفظیہ میں ہے ہرا کی مزید تین تین قسمیں ہیں:

(۱) وضعیه (۲) طبعیه (۳) عقلیه ای طرح کل جی قشمیں ہوئیں۔

(۱) دلالت لفظ یہ وضعیہ: اگر دال لفظ ہواور دلالت باعتبار وضع کے ہوئیمی اس لفظ کواس مقصود، مدلول کے لیے وضع بھی کیا گیا ہوتو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے جسے کتاب کی ضرورت ہوتو کہتے ہیں مجھے کتاب جیا ہیں۔ تواب ''ک،ت،ا،ب'' یول کرایک چیز مراد لی ٹنی ہے جس کے لیے حروف کا یہ جموعہ وضع کیا گیا ہے یا یہ لفظ وضع کیا گیا ہے یا یہ لفظ وضع کیا گیا ہے یا یہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔

(۲) دلالت لفظیہ طبعیہ: اگر دال لفظ ہوا ور دلالت طبیعت کے نقاضے کی وجہ سے بچے کارونا وجہ سے بچے کارونا

فائدہ: تیسیر المنطق میں دلالت غیرلفظیہ طبعیہ کی مثال کو یوں مجھیے کہ جیسے گھوڑ ہے کا ہنہنا نا دال ہے'' گھاس یا دانے کی طلب پر' اس میں تسامح ہے کیونکہ ہنہنا نالفظ ہے جس کی وجہ سے رید لالت لفظیہ طبعیہ بن گئی۔

(۳) دلالت لفظیہ عقلیہ: اگر دال لفظ ہواور دلالت کا پیچا نابذر بعہ عقل ہوتو اے دلالت لفظیہ عقلیہ کہتے ہیں۔ جیسے در سگاہ میں استاذ سی پڑھار ہا ہوتو ہا ہر ہے گزر نے والا شاگر دفوراً جان لے گا کہ یہ آواز فلال استاذ کی ہے یہاں استاذ کی آواز دال ہے استاذ کی ذات پراور یہ دلالت ہمیں بوجہ عقل کے معلوم ہوگی۔ فائدہ: تیسیر المنطق میں'' دیز' والی مثال اس لیے دی تا کہ معلوم ہوکہ اصل عقل کے لیے بولنے والے آدمی کو محض آواز ہے بیچا ننا ہے لفظ چاہے معنی دار ہویا نہ ہو۔ اصل یہ بتانا مقصود ہے کہ عقل نے محض آواز کے ذریعے بولنے والے کو بیچان لیا۔ ہو۔ اصل یہ بتانا مقصود ہے کہ عقل نے محض آواز کے ذریعے بولنے والے کو بیچان لیا۔ ہو۔ اصل یہ بتانا مقطود ہے کہ عقل نے محض آواز کے ذریعے بولنے والے کو بیچان لیا۔ ہوتو اسے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں۔ جیسے دوالی اربعہ۔ دوال جمع ہے دالہ کی جوتو اسے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں۔ جیسے دوالی اربعہ۔ دوال جمع ہے دالہ کی مراد دلالت کرنے وائی چیزیں۔ یہ چار ہیں۔ (۱) خطوط جیسے دواب جمع ہے دابہ کی مراد دلالت کرنے وائی چیزیں۔ یہ چار ہیں۔ (۱) خطوط جیسے دواب جمع ہے دابہ کی مراد دلالت کرنے وائی چیزیں۔ یہ چار ہیں۔ (۱) خطوط جیسے دواب جمع ہے دابہ کی مراد دلالت کرنے وائی چیزیں۔ یہ چار ہیں۔ (۱) خطوط جیسے دواب جمع ہے دابہ کی مراد دلالت کرنے وائی چیزیں۔ یہ چار ہیں۔ (۱) خطوط کی دور کا کھور کی اشارات

(۱) خطوط: خطوط خط کی جمع ہے خط کامعنی ہے'' لکھنا بھریرکرنا''۔خطوط سے مرادلکھی ہوئی عبارتیں۔ چونکہ بیعبارتیں الفاظ ہوتی ہوتیں بلکہ نقوشِ الفاظ ہوتی ہیں اس لیے ان کی دلالت غیرلفظ یہ ہے کیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان کو زبان سے بولے بغیر محض د کھے کروہ مفہوم حاصل کیا جائے جن پریہ نقوش دلالت کررہے سے بولے بغیرمحض د کھے کروہ مفہوم حاصل کیا جائے جن پریہ نقوش دلالت کررہ

ہیں۔اگرزبان سے تلفظ کرلیا تو یہ بھی دلالت لفظیہ ہوجائے گی۔

(۲) عقو د: عقو دعقد کی جمع ہے لفظی معنی ہے'' گرہ' یہاں ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ مراد ہیں تبیح فاطمہ میں ہم ان جوڑوں کے ذریعے گنتی کرتے ہیں، اب ان جوڑوں کی ذریعے گنتی کرتے ہیں، اب ان جوڑوں کی دلالت اعداد پر دلالت غیرلفظیہ ہوجائے گی۔

(۳) اشارات اشارة کی جمع ہے جیسے ہاتھ سے کسی چیز کی طرف اشارہ
کیا جائے تو اشارہ مشارالیہ پر دلالت کرے گاتو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہوگ۔
(۴) نصب نصبہ کی جمع ہے لغوی معنی ہے '' گاڑھی ہوئی چیز''۔ پرانے
زمانے میں مختلف شہروں کے درمیان مناسب مسافت پر پھرر کھ دیے جاتے تھے جن
کی وجہ سے مسافت کا اندازہ بھی ہوجا تا تھا اور دوری کا بھی ۔ آج کل جو پھر نصب
کے جاتے ہیں یہ خطوط میں واغل ہیں کیونکہ ان کی دلالت پھرکی وجہ سے نہیں بلکہ تحریر
کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۵) دلالت غیرلفظیہ طبعیہ: اگر دال لفظ نہ ہواور دلالت بوجہ طبیعت کے تقاضے کے ہوتو یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہے۔ جیسے چبرے کی سرخی کی دلالت شرمندگی پریا بھوک کی وجہ سے جانور کا مجلنا دلالت کرتا ہے جارے کی طلب پر۔

(۲) دلالت غیرلفظیہ عقلیہ: اگر دال لفظ نہ ہواور دلالت کا پہچاننا بذریعہ عقل ہوتو یہ دلالت غیرلفظیہ عقلیہ ہے۔ جیسے جھنڈے کی دلالت متعلقہ ساسی جماعت پریا دھویں کی دلالت آگ پر۔

فائدہ: دلالت عقلیہ اور وضعیہ طبعیہ میں ایک اہم فرق بیہ ہے کہ دلالت عقلیہ میں زیادہ ترغقل کا حصہ ہوتا ہے ورنہ تو وضعیہ اور طبعیہ دونوں میں ہی عقل کی

ضرورت ہوتی ہے بغیر عقل کے دال کا مدلول پر دلالت کرنا کیسے ہمچھ میں آئے گا، پس فرق یہ ہے کہ دلالت وضعیہ اور طبعیہ میں وضع اور طبع کا تقاضا پہلے ہوتا ہے۔ پھر عقل دال سے مدلول تک پہنچاتی ہے بخلاف عقلیہ کے کہ وہاں عقل کا تقاضا پہلے ہوتا ہے۔

## ☆いがかか

سوال: دلالت كى تعريف بتاؤ\_

جواب: ایک چیز کے دوسری چیز کی طرف را ہنمائی کرنے کو ولالت کہتے ہیں۔ سوال: وضع کی تعریف بتاؤ۔

جواب: ایک چیز کودوسری چیز کے لیےاس طرح مقرر کرنا کہ ایک کے جانے سے دوسری چیز کاعلم بھی ازخود ہوجائے وضع کہلا تا ہے۔ جیسے لفظ جاتو کی وضع اس کے دونوں اجزاء کچل اور وستے بر۔ سوال: دلالت لفظیہ وغیرلفظیہ کی تعریف اور ان دونوں کی تشمیس بتاؤ۔

جواب: دلالت لفظيه وه ہے كہ جس ميں دال لفظ ہواس كى تين قسميں ہيں:

الفظيه وضعيه ۲ لفظيه طبعيه ۳ لفظيه عقليه ولالت غيرلفظيه وه ہے كه جس ميں دال لفظ نه ہواں كى بھى تين قتميں ہيں:

ا غیرلفظیه وضعیه ۲ غیرلفظیه طبعیه سا غیرلفظیه عقلیه سوال: امثله ذیل میں غور کر کے دلالت کی شم نیز دال اور مدلول بتا نیں۔ (۱) سرکا ہلا نا ہال یانہیں میں

جواب: سرکا ہلانا دال ہے اور ہاں یانہیں میں سے ہرایک اینے موقع کے امتبار سے مدلول ہے اور دلالت غیرلفظیہ وضعیہ ہے۔

(۲) سرخ حجنٹڈی، ریل کوٹھبرانا

جواب: اس میں سرح حجت ٹری دال ہے اوراس کا ریل کو تھبرانا مدلول ہے۔ اس میں بھی دلالت غیرلفظیہ وضعیہ ہے۔

(m) تارك كھنك كى آواز، تار كامضمون\_

جواب تارکے کھنے کی آ واز دال اور تارکامضمون مدلول جبکہ بیددلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔
وضاحت نیل گراف ایک مثین ہے جس کے ذریعے سے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ پیغام بھیجنے والے کی آ واز اس کی تاروں کی کھنگھٹا ہٹ میں صاف سائی دیتی ہے جسے بیٹا گراف ماسٹر فوراسمجھ جاتا ہے کیونکہ وہ ان تاروں کی آ واز کی وضع سے واقف ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ ان تاروں کے کھنگے سے کون سے حروف ادا ہور ہے ہیں۔ جیسے کوئی آ دمی انگریزی زبان میں گفتگو کرر ہا ہوتو اس زبان کا جانے والا فوراسمجھ جاتا ہے کہ کون سے حروف وزالا فوراسمجھ جاتا ہے کہ کوئی سے حروف وزالا فوراسمجھ جاتا ہور ہے جی جبکہ عام آ دمی نہیں سمجھ سکتا۔

(۴) لفظ فلم شختی ، مدرسه ، زید ، انسان

جواب: ان سب مثالوں میں خود یہی الفاظ دال ہیں اور ان سے جو چیزیں مراد لی جاتی ہیں وہ مدلول ہیں ۔اور دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔

(۵) دهوپ، آفتاب

جواب: دھوپ دال ہے آفناب مدلول ہے اور بیدلالت غیرلفظیہ عقلیہ ہے۔ (۲) آہ آہ،ادہ اوہ

جواب: آه آه دال ہے اوراس کی دلالت رنج وصد مد پر ہے، بید دلالت لفظیہ طبعیہ ہے جبکہ اوه اوه کی دوصور تیں میں یا تو آه آه کے جم معنی ہے۔ تو اس کی دلالت بھی رنج وصد مد پر ہوگی ۔ یا بھر یہ تعجب کے لیے ہے تو اس کا حجیج املاء (اوه اوه و) ہے کیونکہ بجیب چیز کود کھنے وقت بیا لفاظ منہ سے نفل جاتے ہیں۔ ان وزی مورتوں میں بھی دلائت لفظیہ طبعیہ ہے۔

# ﴿الدرس الخامس

## دلالت لفظيه وضعيه كى اقسام

ولالت لفظيه وضعيه كي تنين اقسام بين:

(۱) ولالت مطابقی (۲) ولالت صمنی (۳) دلالت التزامی

جب ہم کسی ایسے لفظ کو جو کسی چیز کے لیے طے ہوتا ہے بولتے ہیں بواس کی تین شکلیں ہوتی ہیں :

(۱) کبھی ہم کوئی لفظ بول کرمکمل وہی چیز مراد لیتے ہیں جس کے لیے اس کووضع کیا گیا۔

بعض مرا دلیا گیا جس کے لیے و ہ لفظ وضع کیا <sup>ا</sup>گیا تھا۔

مزیدآ سانی کے لیے ایک اور مثال مجھ لیں۔ اگر آپ یہ ہیں کہ آئ وجرانوا یہ بارش ہوئی ہے تو اس کا مطلب بیلیا جائے گا کہ پورے گوجرانوالہ شہر میں بارش ہوئی ہے اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں کے رہنے والے بیں اور آپ کہیں کہ گوجرانوالہ کے تو مراواس سے گوجرانوالہ شہر کا ایک خاص محلہ ہوٹا۔ یہاں آلی صورت دلالتِ تضمنی کی ہے۔

(٣) ای طرح کبھی ہم ایک لفظ بول کروہ چیز جس کے لیے وہ طے ہے بانکل مراد نہیں لیتے نہ کل نہ جزو بلکہ اس لفظ کے بولنے سے ذہن کسی اور ایسے معنی کی طرف چلا جاتا ہے جومعنی اس لفظ کے مدلول کولازم ہوجیہے ہم کہتے ہیں کہ زید تو حاتم طائی کا لفظ ہولئے سے ذہن اس کے لزومی معنی کی طرف جاتا ہے ۔ اب یہاں حاتم طائی کا لفظ ہولئے سے ذہن اس کے لزومی معنی کی طرف جاتا ہے مرادیہ ہوا کہ زید ہو استخی ہے تو یہ دلالت التزامی ہے۔

فائده: دلالت التزامي مين دو چيزين ہوتی ہيں۔

(۱) ملزوم: جس کے لیے کوئی چیز ضروری ہو۔

(۲) لازم: جوکسی کے لیے ضروری ہو جیسے نکھا ملزوم ہاور تاک اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ نکھا ہونے کے لیے تاک کا ہوتا ضروری ہے بغیر تاک کے نکھا کیے ہوگا۔ ای طرح تابینا ملزوم ہے اور آ نکھ لازم ہے، نابینا ہونے کے لیے آ نکھ کا ہونا ضروری ہے بہی وجہ ہے کہ کسی ویوارکونکھا یا تابینا نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ نکھا ہوئ ہو مطلب ہے کہ ناک ہو پھر کٹ گئی ہواور نابینا ہونے کا مطلب ہے کہ آ نکھ ہوسکتی ہو پھر نہوئی ہواور نابینا ہونے کا مطلب ہے کہ آ نکھ ہوسکتی ہو پھر نہوئی ہواور نابینا ہونے کا مطلب ہے کہ آ نکھ ہوسکتی ہو

#### تعريفات

(۱) المعنى موضوع له المعنى موضوع له مرادا المعنى مطابقى كهلاتى ہے۔

(۲) دلالت صمنی: وہ دلالت کہ جس میں لفظ بول کرمعنی موضوع لہٰ کا جزو مرادانیا جائے دلالت تضمنی کہلاتی ہے۔

(۳) داالت التزامی: وہ دلالت کہ جس میں لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو لفظ کے انسل معنی کے علاوہ ہولیکن وہ اس اصل معنی کولا زم ہو۔

### كتاب مين مذكور مثال كي تشريح:

مناطقہ حضرات کہتے ہیں کہ انسان کا مکمل معنی وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں (۱) حیوان (۲) ناطق، اب اگر انسان بول کر دونوں اجزاء کو مرادلیا جائے تو ویالت مطابقی ہے گی اوراگر ان دواجزاء میں ہے کسی ایک کو مرادلیا جائے گا تو یہ دلانت ضمنی ہے۔ اور چونکہ حیوان ناطق کے لیے علم و کتابت لازم ہے اس لیے کہ جوان ناطق کے لیے علم و کتابت لازم ہے اس لیے کہ بیات خطق کا مطلب ہے ایسا حیوان جوعقل وشعور رکھتا ہو مثلاً اگر کوئی کے کیا میں پڑھنے پڑھ کھے گئے گئے ہوں نہیں ، آپ انسان ہیں آپ میں پڑھنے کے نواز مات کہ کواز مات کیا جاتے کی صلاحیت موجود ہے تو معلوم ہوا کہ علم و کتابت انسان ہونے کے لواز مات میں ہوئے۔ بنداانسان کی علم و کتابت انسان ہونے کے لواز مات میں ہوئے۔

## المرالتمرين الم

من من من الموالي المنطق جائة بين ان مين ولالت كي فتمين بناؤ من من من المنطقة جواب: "نابیتا" دال ہے جبکہ" آنکھ مدلول ہے اور بیدلالت التزامی ہے۔ (۲) لنگرا، ٹاتک

جواب: "دلنگرا" دال ہے اور" ٹا تگ" مدلول ہے ادر یہ بھی دلالت التزامی ہے۔ (۳) درخت، شاخیں

جواب: ''درخت' دال ہے اور''شاخیں'' مدلول ہیں اور دلالت تضمنی ہے مثلاً کوئی شخص درخت کی شاخیں پکڑ کر کھر اہواور وہ یوں کہے میں نے درخت کو پکڑا ہوا ہے تو یہ دلالت تضمنی بنی کیونکہ اس نے درخت بول کراس کا جزو (شاخیس) مرادلیا۔

(۴) نکفا، ٹاک

جواب: "نكطا" دال ہے اور" ناك" مدلول ہے جبكہ دلالت التزامی ہے۔

(۵) مداريه كتاب الصوم

جواب: "مدانية دال ماور" كتاب الصوم "مدلول ماور دلالت تضمني م

(٢) مداية النور، مقصداول

جواب: "مدایة النور" دال ہے اور" مقصد اول "مدلول ہے اور دلائت تضمنی ہے کیونکہ پوری کتاب بول کراس کا ایک حصد مرادلیا گیاہے مثلاً آپ نے "مدلیة النور" کے مفصد اول کامطالعہ کیا ہوتو آپ کہتے ہیں آج میں نے مدایة النور کا مطالعہ کیا ہے۔

(۷) چا قو،اس کا دسته

جواب: جاقودال ہے اوراس کا دستہ مدلول ہے اور دلالت تضمنی ہے بایں طور کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جاقو کا دستہ ہواور آپ کہیں کہ میرے ہاتھ میں جاقو ہے تو جاقو بول کراس کا جزو مرادلیا گیاہے۔

# ﴿الدرس السادس

مفردومركب

مفرد: اگرجز ولفظ جزء معنی مقصودی پر دال نه ہوتو وہ مفرد ہے۔ مرکب: اگر جز ولفظ جزء معنی مقصودی پر دال ہوتو وہ مرکب ہے۔ لہٰذا مرکب کے تحقق کے لیے چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: (۱) جزء لفظ ہو (۲) جزء معنی ہو (۳) جزء لفظ جزء معنی پر دال ہو (۴) جزء لفظ کی دلالت معنی مقصودی پر ہوبصورت دیگر وہ کلمہ مفرد ہے۔

تشری : مفردومرک ہونے کا انتصار صرف الفاظ وکلمات کے تعدد پر نہیں بلکہ معنی کے تعدد پر نہیں بلکہ معنی کے تعدد پر ہے اگر کلمات دویا دو سے زیادہ ہوں مگر معنی فقط ایک ہی مراد ہوتو اسے مفرد کہیں گے جیسے کسی کا نام'' اسعد محمود'' ہوتو اب دو کلمات بول کر معنی صرف ایک ہی مرادلیا گیا ہے ۔ لیعنی اس کی ذات کے لیے یہ مفرد ہوگا ، اسی طرح اگر تین کلمات ہوجا ئیں جیسے کسی کا نام'' محمد احمد انور'' رکھ دیا جائے تو بھی یہ مفرد ہی ہوگا کیونکہ یہاں متنوں کلمات سے مراد صرف ایک ہی شخص ہے اسی طرح اگر ایک لفظ ہو کیکن دومعنوں پر دلالت کر بے تو بھی مفرد ہی ہوگا جیسے انسان بول کر حیوان اور ناطق دوعلی کہ متعدد ہوں اور معانی بھی مفرد ہے ، لہذا مرکب ہونے کے لیے شرط یہ ہوئی کہ الفاظ بھی متعدد ہوں اور معانی بھی۔

## 公じないか

#### ان مثالوں میں بتاؤ کون مفرد ہے اور کون مرکب

- (۱) احمد جواب: یمفردلفظ ہے اور اس کے اجزاء معنی دارہیں۔
  - (٢) مظفر المركانام إلى المعلم المركانام إلى المحلم المركانام إلى المحلم المركانام المركان
    - (m) اسلام آباد جواب: مفردے\_الضاً
- (۳) عبدالرحمٰن جواب: اگر کسی کاعلم ہوتو بیمفرد ہے اور اگر عبدِ رحمٰن مراد ہوتو مرکب
- (۵) ظہر کی نماز جواب: مرکب ہے اس لیے کہ ظہر سے معین وقت مراد ہے اور نماز ہے خصوص عبادت مراد ہے اور نماز ہے خصوص عبادت مراد ہے۔ لہذا جزء فظ جزء معنی پر دال ہے۔
- (۲) رمضان کاروزہ جواب: مرکب ہے اس لیے کہ رمضان کی دلالت اسلامی مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ پر ہے اور روزہ ایک مخصوص عبادت پر دلالت کرتا ہے۔
  - (٤) ماه رمضان
- جواب: اگرعبداللہ( جو کسی کا نام ہو ) کی طرح ہوتو مفرد ہے اس صورت میں اس کی دلالت مخصوص تمیں بیانتیس ایام پر ہوگی اور اگر مرادِمتنکلم میں اجزاء کامعنی الگ الگ ہوتو مرکب ہے۔
- (۸) جامع مسجد جواب: اس میں بھی متکلم کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اُٹراس کی دلالت ایک مسجد ایس متحام پر بہوتو مفرد ہے اور اگر جامع اور مسجد سے علیحدہ علیحدہ مراد کی جائے تو مرکب نے۔
  - (9) دبل کی جامع معدخدا کا گھرہے۔
  - جواب: مركب إلى لي كه جزء لفظ جزء معنى يردال إ

# ﴿الدرس السابع

## کلّی جزئی کی بحث

کسی لفظ کے بولتے ہی جو کچھ ذہن میں آتا ہے اسے اس لفظ کا مفہوم کہا جاتا ہے مثلاً فرس کالفظ بولنے سے ذہن میں اس کا جو کچھ تصور آیا بیاس کامفہوم ہے مفہوم کی دوشمیں ہیں: (۱) کلی (۲) جزنی۔

کلی: اگرمفہوم ایساہوکہ بہت ہے افراد پرصادق آسکتاہووہ کلی ہے جیسے انسان کہ زید ،عمر و ، بعروغیرہ سب افراد پرصادق آرباہے۔

جزئی: اگرمفہوم ایسا ہو کہ فقط ایک معین فرد ہی پرصادق آسکے تو وہ جزئی ہے جیسے زیدا یک خاص شکل وصورت اور خاص ڈیل ڈول والے آدمی کا نام ہے۔

فائدہ نمبر(۱): بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہرا دیکھنے والاانہیں جزئی سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کلی ہوتے ہیں مثلا سورج اور چاند، ظاہر یہی ہے کہ یہ جزئی ہوں کیونکہ لفظ سورج یا چاند ہو لئے کے بعد ہماراذ بمن صرف ایک ہی چیز کی طرف ما تا ہے للہ نامیہ جزئی ہوا۔ یہ نلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ ابھی تک ہمارے ملم کے مطابق اس دنیا کے اندر صرف ایک سورج پایا جاتا ہے لیکن صحح بات یہ ہے کہ سورج ایک مفہوم کلی کانام ہے کہ جس کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں اگر چہ اس کا بھی تک صرف ایک ہی فرد وجود میں آیا ہے لیکن اگر اس طرح کے اور کئی اجسام وجود میں آیا ہے لیکن اگر اس طرح کے اور کئی اجسام وجود میں آیا ہے لیکن اگر اس طرح کے اور کئی اجسام وجود میں آیا ہے لیکن اگر اس طرح کے اور کئی اجسام وجود میں آیا ہے لئی کا نام بھی سورج ہی رکھا جائے گا جیسے فرض کریں اگر دنیا کے وجود میں آیا ہے لئی کا گریے فرض کریں اگر دنیا کے وجود میں آیا ہے لئی کا جسے فرض کریں اگر دنیا کے وجود میں آیا ہے لئی کا قبلے فرض کریں اگر دنیا کے وجود میں آیا ہے گئی کا جسے فرض کریں اگر دنیا کے اور کئی ایک کا دوروں کا بیا ہو کی کہ کا نام بھی سورج ہی رکھا جائے گا جیسے فرض کریں اگر دنیا کے اور کئی ایک کا دوروں کی بیات کے دوروں کی کی اگر دنیا کے دوروں کی کا دوروں کی کی دی کھا جائے گا جیسے فرض کریں اگر دنیا کے دوروں کی دوروں کی دیں تو کو دیا کی کی کی کی دوروں کیا کے دوروں کی دوروں ک

اندرصرف ایک پنگھا ہوا ورلفظ پنگھا ہو لئے ہی سب کا ذہن اس کی طرف جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ پنگھا جزئی ہے بلکہ اسی نزتیب اور انہی اجزا، کے ملئے سے جب اس جیسی اور کوئی چیز وجود میں آئی تو اس کا نام بھی بنگھا ہی رکھا جائے گا وغیرہ ذالک۔

فائدہ نمبر(۲): فدکورہ بالاتقریر سے بیاشکال ہوتا ہے کہ پھر تولفظ زید بھی گلی ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ نے ایک قدو قامت والے آدمی کانام زید رکھا، ہوسکتا ہے بعینہ اسی طرح کا آدمی آئندہ زمانہ میں پیدا ہوجائے تو الے بھی زید کہنا پڑے گا تو اس کاجواب بیہ ہے کہ بیہ بات محالات عقلیہ میں سے ہے کہ کوئی فرن پیدا ہواور وہ قدوقامت ، ذبانت ، شکل وصورت ، استعماد وقابلیت ، سوق وفکر ، انداز شخت کو اور کردارغرضیکہ ہر لحاظ ہے بعینہ زید جیسا ہواس لیے ابتدائے از ل سے کہا کہا ہے جینے انسان بھی پیدا ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی سو فیصد دوس کے مشابہ پیدائہیں ہوا۔ للبذا بیا شکال فی غیر محلہ ہے۔

فائدہ نمبر (۳): منطق حضرات کی کلی وجزئی تقریبا ایسے بی بے حیسے نبو ایول ہو نکرہ ومعرفہ نکرہ بمنزلہ کلی کے ہے اور معرفہ بمنزلہ جزئی کے ۔ جن طریقوں سے نکرہ معرفہ بنایا جا سکتا ہے ۔ مثلا سموشارہ معرفہ بنایا جا سکتا ہے ۔ مثلا سموشارہ اللہ نے سے ۔ جیسے کرسی '' سے لمی '' ہے اور ہدا کو دسی '' جزیری '' ہے ندا نے ۔ جیسے غلام ہوافل کرنے ہوئی دیا ہو جیسے مروحة سے الم رہے ہوئی دیا۔

公じない

مندرجہ ذیل اشیاء میں غور کر کے بتا ؤکون کلی اور کون جزنی ہے۔

# ﴿الدرس الثامن ﴾

# حقیقت و ماہمیتِ شیئے کی بحث اور کلی کی اقسام

جب بھی کسی لفظ کو بولا جاتا ہے تو وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں (۱) وہ لفظ جوہم نے سنا (۲) اس لفظ کوس کر جوتصور ہمارے ذہن میں گزرا (۳) خود وہ چیز جس کا تصور گزرا جیسے گھڑی اب اس میں تین چیزیں ہیں: (۱) تین حروف (گھ، ڈ،ی) پر مشتمل لفظ (۲) وہ مفہوم جویہ لفظ سن کر ہمارے ذہن میں آیا (۳) خود وہ گھڑی۔ اول کولفظ ثانی کومفہوم اور ثالث کومصداق کہتے ہیں۔

مناطقہ حضرات صرف ثانی لیعنی مفہوم سے بحث کرتے ہیں کیونکہ منطقیوں کی بحث عقلی چیز وں سے ہوتی ہے اور عقلی چیز صرف مفہوم ہے اس لیے کہ لفظ کا تعلق زبان کے ساتھ ہے عقل کے ساتھ نہیں اور مصداق (بعینہ اسی چیز) کا تعلق خارج کے ساتھ ہے۔

کلی وہ چیز ہے جواس کے مفہوم میں پائی جاتی ہے لہذا تمام جانوروں کے اندر جانور کامعنی ہونا جانوروں کی کلی ہے۔

کسی بھی شے کی حقیقت و ماہیت اس کے وہ اجزاء ہیں جن سے مل کروہ چیز بنے ،اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوجائے تو وہ چیز چیز ندر ہے۔ جیسے گھڑی کے مختلف اجزاءاور پرزیے جن سے مل کر گھڑی بنتی ہے اور اجزاء گھڑی کی حقیقت و ماہیت ہیں ،اگران اجزاء میں سے کوئی پرزہ ندر ہے تو گھڑی گھڑی ندر ہے گی۔ پھر

یمی چیزیں جن سے مل کریہ چیز بن ہے اگر بہت سی جگہوں میں پائی جائیں یا پائی
جاسکیں تو اس کا نام کل ہے جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق بہت سے افراد میں پائی
جاتی ہے۔ لہذا میکل ہے اور یہ چیزیں صرف ایک ہی شے کے اندر پائی جائیں تو وہ
جزئی ہے جیسے زیداس کی حقیقت دواشیاء پر مشتل ہے ؛ حیوان ناطق پر اور خاص شکل
وصورت پر ،ان دونوں کا مجموعہ کہیں اور نہیں پایا جا تالہذا زید جزئی ہے۔

کلی کی اقسام:

کلی کی دوشمیں ہیں:

(۱) کلی ذاتی (۲) کلی عرضی

دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کے اندر بعض پرزے ایسے ہوتے ہیں جن پراس چیز کے بینے کا مدار ہوتا ہے، ان کے بغیر وہ چیز بن ہی نہیں سکتی اور بعض چیز بن اسی ہیں کہ جن چیز وں کا بننا تو موقو ف نہیں ہوتا لیکن جب چیز بن تیار ہوجاتی ہیں تو وہ ان کے لیے لازم ہوجاتی ہیں ۔ اول چیز بی ذاتی کہلاتی ہیں اور ثانی عرضی کہلاتی ہیں ۔ جیسے آم کا درخت، اس کے اندر دو چیز بی ہیں، ایک اس کا جسم جو جڑ ، سے مثاخوں اور چوں پر مشتمل ہے جن سے مل کر بیدرخت بنا ہے، یہ چیز بین آم کے لیے ، شاخوں اور چوں پر مشتمل ہے جن سے مل کر بیدرخت بنا ہے، یہ چیز بین آم کے لیے وجود موقو ف نہیں۔ وجود موقو ف نہیں۔

اسی طرح اسم یافعل کے اندر ہرایک کامعرب یا بنی ہونا ضروری ہے کیکن ہے معرب یا بنی ہونا اس کی ذات میں داخل نہیں ۔ بلکہ اسم کی ذاتیات میں تین چیزیں داخل ہیں: (۱) بامعنی ہونا (۲) معنی مستقل ہونا (۳) زمانے کا نہ پایاجانا۔

ای طرح فعل کے اندر بھی تین چیزیں ہیں۔(۱) بامعنی ہونا (۲) معنی متفل ہونا (۳) زمانے کا پایا جانا۔ لہذا یہ چیزیں ذاتیات ہیں اور معرب وہی ہونا عرضی ہے۔
اب جب مناطقہ نے انسان کی حقیقت معلوم کی اور اس کے اندر بھی انہیں کچھ چیزیں ایس ملیں جن پر انسان کا وجود موقوف ہے جیسے حیوان اور ناطق اور بعض چیزیں الیں ملیں کہ جن پر انسان کا وجود تو موقوف نہیں لیکن وہ انسان کو لازم ہیں جیسے ضاحک، سامع تو پہلی کا نام انہوں نے ذاتیات رکھا اور دوسری کا نام عرضیات رکھا۔
منا حک، سامع تو پہلی کا نام انہوں نے ذاتیات رکھا اور دوسری کا نام عرضیات رکھا۔
کہ جن پر انسان کے اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ ایسے اجزاء ہیں کہ جن پر انسان کا وجود موقوف ہے، ان کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا لیکن مناطقہ کے جن پر انسان کا وجود موقوف ہے، ان کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا لیکن مناطقہ نے ان کوانسانی ذاتیات میں سے شار نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: یہ بات درس کے شروع میں بتائی گئی ہے کہ مناطقہ حضرات صرف ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے جبکہ ان اعضاء کا تعلق خارج سے ہے کیونکہ یہ لفظ انسان کا مصداق ہیں اور مصداق کا وجود خارجی ہوتا ہے۔

فائدہ: یہاں ناطق بمعنی عقل سے مراد خاص عقل ہے جس کی وجہ سے انسان مکلّف تھہراور نہ قدر بے عقل تو دیگر جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔

کلی ذاتی: پھر وہی اجزاء جو ذاتی ہیں اگر ایک عدد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کئی عددول میں پائے جاتے ہیں تو بیکی ذاتی ہے جیسے حیوان ناطق ہونے کی صفت انسان کے لیے

کلی ذاتی ہے۔

کلی عرضی: اوروہ اجزاء جوعرضی ہیں اگر ایک عدد کے ساتھ خاص نہ ہوں بلکہ کئ عددوں کے اندر پائے جائیں تو بیر کلی عرضی ہے جیسے صفت ضاحک انسان کے لیے کلی عرضی ہے۔

## 公心が

سوال: اشیاءذیل میں مجھو کہ کون کا کس کے لیے ذاتی وعرضی ہے۔

الجسم نامي، درخت انار

جواب: جسم نامی انار کے لیے کلی ذاتی ہے۔ ذاتی اس لیے کہ درخت کے اندر دوچیزیں ایس میں جن پر درخت کا بنتا موقوف ہے (۱) جسامت (۲) نمو، گویا جسم نامی درخت انار کی ذات میں شامل ہوا، اور کلی اس لیے کہ یہ فہوم صرف انار کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر درختوں کے اندر بھی یا یا جاتا ہے۔

- (۲) میٹھاانار جواب: میٹھاہوناانارکے لیے عرضی ہے۔
- (m) سرخ انار جواب: سرخ ہوتا انار کے لیے عرضی ہے۔
- (۳) حیوان، فرس جواب: حیوان فرس کے لیے کلی ذاتی ہے کیونکہ حیوان فرس کی حقیقت کے دواجزاء میں سے ایک جزوہے۔
- (۵) قوی گھوڑا جواب: قوی ہونا گھوڑے کے لیے کلی عرضی ہے، عرضی اس لیے کہ قوی ہونا گھوڑے کے وجود پر موقوف نہیں اور کلی اس لیے کہ قوی ہونے کا امکانی مفہوم گھوڑے کے ساتھ خاص نہیں۔
- (۲) کشادہ مسجد جواب: کشادہ عرضی ہے مسجد کے لیے کیونکہ مسجد کا وجوداس کے کشادہ

ہونے برموقوف نہیں۔

(2) جسم، پھر جواب: جسم پھر کے لیے کی ذاتی ہے، ذاتی اس لیے کہ جسم کا پھر ہونا پھر کی حقیقت میں شامل ہے اور کلی اس لیے کہ بیہ مفہوم پھر کے ساتھ خاص نہیں۔ (۸) سخت، پھر جواب: سخت کلی عرضی ہے۔ پھر کے لیے۔

(۹) لوہا، چاقو جواب: لوہا چاقو کے لیے کی ذاتی ہے، ذاتی اس لیے کہ لوہا چاقو کے دو پرزوں (لکڑی، لوہا) میں سے ایک برزہ ہے اور کلی اس لیے کہ بیلوہا صرف چاقو کے ساتھ خاص نہیں۔

(۱۰) تیز، چاقو جواب: تیز کلی عرضی ہے چاقو کے لیے کیونکہ چاقو کا وجوداس کے تیز ہونے پرموقوف نہیں۔ بلکہ اگر تیزنہ بھی ہوتو چاقو کہلائے گا۔ (۱۱) تیز ، تلوار جواب: تیز کلی عرضی ہے تلوار کے لیے۔ایضاً

# ﴿الدرس التاسع

ذاتی اورعرضی کی شمیس ابتداء کلی کی دوشمیس ہیں: (۱) کلی ذاتی (۲) کلی عرضی کلی ذاتی کی تین شمیس ہیں: (۱) جنس (۲) نوع (۳) فصل اور کلی عرضی کی دوشمیس ہیں: (۱) خاصہ (۲) عرض عام

ان پانج اقسام کو بیجھنے کے لیے ایک حسی مثال کا جانا ضروری ہے، ایک لفظ جس کا مفہوم بہت ساری اشیاء کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ سب ایک طرح کی ہوتی ہیں یا مختلف طرح کی مثلاً درخت ایک لفظ ہے اس کا مفہوم کلی ہے اور یہ مفہوم درخت کے اندر '' اندر پائے جانے والے تمام افراد پر صادق آتا ہے۔ کیونکہ درخت کے اندر '' کا ہونا ضروری ہے ورنہ تو وہ درخت درخت ہی نہر ہے گا۔ اب یہ مفہوم جن افراد پر صادق آر ہا ہے وہ سب ایک طرح کے نہیں بلکہ کوئی انار کا درخت ہے کوئی سیب کا درخت ہے کوئی آم کا درخت ہے وغیرہ ۔ تو ایسا مفہوم جوا سے کثیر افراد کوئی سیب کا درخت ہے وغیرہ ۔ تو ایسا مفہوم جوا سے کثیر افراد کوئی سیب کا درخت ہے وہ سب ایک طرح کے ہوں جن کہلا تا ہے اور اگر مفہوم ایسا ہوکہ کے موادق آر ہے وہ نو وہ نو علی موادق آر کے جو ایسی کی روں تو وہ نو وہ نو علی مادق تو بہت کی چیز وں پر آئے لیکن وہ سب چیز یں ایک ہی طرح کی ہوں تو وہ نوع

ہے جیسے سیب کا درخت ۔اب بیمفہوم بھی بہت سے افراد پر صادق آر ہاہے کیکن وہ سب افراد (سیب کے درخت کے افراد) ایک جیسے ہیں ۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب درخت ہونے میں تمام اقسام شریک ہیں تو وہ کون می چیز ہے جس کی وجہ سے درختوں کی مختلف شمیں بن گئیں۔اس کا جواب آسان ہے کہ ہر درخت کے اندر چند مخصوص خصوصیات ہیں مثلاً رنگ ،سائز، پھلوں کا ذا کقہ وغیرہ جن کی وجہ سے وہ درخت دوسر بے درختوں سے ممتاز ہوجاتا ہے۔ یہی مخصوص خصوصیات 'فصل'' ہیں۔فصل بھی کلی ہے اس لیے کہ ایک خاص شم کے تمام افراد میں پائی جاتی ہے۔

#### تعريفات

(۱) جنس: جنس وہ مفہوم ہے جوالیی چیز وں میں پایا جائے جوا کیک طرح کی نہ ہوں ۔ جیسے حیوان ۔ حیوان کامفہوم جس طرح انسان پرصادق آتا ہے اسی طرح عنم ، فرس ، وغیرہ پربھی صادق آتا ہے۔

(۲) نوع: نرع وہ مفہوم ہے جوالی چیز وں کے اندر پایا جائے جوا کیے طرح کی ہوں جیے اندر پایا جائے جوا کیے طرح کی ہوں جیسے انسان کا مفہوم صرف ان افراد پر صادق آتا ہے جن کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔

(۳) فصل: فصل وہ مفہوم ہے جوایک ہی طرح کی چیزوں کے اندر پایاجائے اور اس کو دیگر چیزوں سے ممتاز کرد ہے جیسے ناطق ہونا انسان کے لیے فصل کا درجہ رکھتا ہے بیاسے حیوان کے دیگر تمام افراد جیسے غنم ،فرس وغیرہ سے ممتاز کرتا ہے۔ فائدہ: جنس کے مفہوم میں فصل کا مفہوم ملنے سے نوع تیار ہوتی ہے جیسے زید کی فائدہ: جنس کے مفہوم میں فصل کا مفہوم ملنے سے نوع تیار ہوتی ہے جیسے زید کی

نوع حیوان ناطق ہےاس میں حیوان جنس ہےاور ناطق فصل ہے۔ حیوانِ ناطق کامختصر نام انسان ہے۔

ای طرح درختوں میں چند اہم مفہوم ایسے ہوتے ہیں جو درختوں کے کمل ہوجانے کے بعدسا منے آتے ہیں جیسے پھل لانے کامفہوم اورا گرمفہوم ایک ہی طرح کی چیزوں کے اندریایا جائے تو خاصہ کہلاتا ہے۔ جیسے آم کے درخت کے اندر آم ہی کے پیل لانے کامفہوم ، انار کے درخت کے اندرانار ہی کا پھل لانے کامفہوم ۔ اور ۔ اگر یہ مفہوم مختلف قسم کی چیزوں کو پیش آئے تو عرض عام ہے جیسے مطلق پھل لانے کامفہوم ، یہ مفہوم ہر پھل دار درخت کے اندریایا جاتا ہے۔

#### تعريفات

(۱) خاصہ: وہ مفہوم جو بہت ہی اشیاء میں پایا جائے کیکن حقیقت میں داخل نہ ہو اور ان تمام اشیاء کی حقیقت بھی ایک ہوتو اسے خاصہ کہتے ہیں جیسے ضاحک بیصرف انسان کے افراد پرصادق آتا ہے۔

(۲) عرض عام: وه مفهوم جو بهت ی اشیاء میں پایا جائے کیکن ان کی حقیقت میں داخل نه ہواور ان اشیاء کی حقیقت میں داخل نه ہواور ان اشیاء کی حقیقت بھی مختلف ہوتو اسے عرض عام کہتے ہیں جیسے مواثی بیمفہوم صرف انسان پڑہیں بلکہ عنم ،فرس وغیرہ پر بھی صادق آتا ہے۔

#### 公心が

سوال: امثلہ ذیل میں دودواشیاء کھی جاتی ہیں ان میں غور کرکے بتاؤ کہ اول شے دوسری کے لیے جنس ہے یاؤ کہ اول شے دوسری کے لیے جنس ہے یا نوع ہے یافصل یا خاصہ یاعرض عام۔
(۱) حیوان ، فرس جواب: حیوان فرس کے لیے جنس ہے۔

(٢) فرس، صابل جواب: صابل فرس كافصل ہے۔

(m)انیان، کاتب جواب: کاتب انسان کا خاصہے۔

(۳) انسان، قائم جواب: قائم انسان کے لیے عرض عام ہے اس لیے کہ قیام والی صفت انسانوں کے علاوہ دیگر جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔

(۵)جسم نامی شجرانار

جواب: من امی شجرانار کے لیے ''نوع'' ہے اس لیے کہ انار کا درخت جن دواجزاء سے ل کر بنیا ہے یہی دو ہیں (۱) جسم (۲) نامی۔ جیسے زید کے لیے انسان

(٢) حيوان، حساس جواب: حساس حيوان كافصل ہے جيسے ناطق انسان كافصل ہے۔

(2)جسم مطلق فرس کے لیےجس ہے۔

(٨) عنم ، ماشي جواب: ماشي عنم كي ليعرض عام بـ

(۹) جمار، ناهق جماری فصل ہے۔

(۱۰) انسان، ہندی جواب: ہندی انسان کے لیے عرض عام ہے۔

فائدہ: جنس کے مختلف درجات ہیں کیونکہ بیختلف شم کی اشیاء پرصادق آتی ہے۔ بنجل جنس اوپر والی جنس کے حقت پائی جاتی ہے جیسے ایک ملک کے اندر مختلف درجات ہوتے ہیں مثلاً صوبہ، ڈویژن، ضلع بخصیل ، اور ہر چھوٹا درجہ بڑے درجے کے تحت پایا جاتا ہے۔ جنس کے چار درجے ہیں:

(۱) حیوان (۲) جسم نامی (۳) جسم طلق (۲) جوہر۔

حیوان کامطلب ہے جاندارجسم والا ہونا،جسم نامی کامطلب ہے بڑھنے والا جسم،جسم مطلق کامطلب ہے مطلق جسم خواہ بڑھے یا نہ بڑھے اور جو ہر ہراس چیز کو کہتے ہیں جوابیخ سہارے پریائی جائے۔جیسے عقل اور ہوا وغیرہ۔

## ﴿الدرس العاشر

#### اصطلاح مأهو كابيان

جیسے عام گفتگو کے اندر مختلف چیزوں اور انسانوں کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں اور مختلف طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں مثلاً بھی ایک آدمی دوسرے سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے تو کیون ہے؟ اور بھی کہتا ہے تو کیسا ہے؟ تو ایک عام آدمی محصا ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب مختلف ہے ، پہلے سوال کا مطلب اپنی ذات کا تعارف کروانا اور دوسر سے سوال کا مطلب مزاج کے بارے میں بتلانا ہے۔ اس طرح منطق والے بھی اشیاء کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کا اس طرح منطق والے بھی اشیاء کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کا

ای طرح منطق والے بھی اشیاء کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کا سوال دوطرح کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے(۱) ماہو کے ساتھ (۲) ای شی ہو فی ذاتہ کے ساتھ

ماهو: ماهو پس ماحن استفهام بے بمعنی کیا۔ اور هوضمیر سے وہ چیز مراد ہے۔ اس کے بارے بیں سوال کیا جار ہا ہے۔ اگر وہ چیز واحد ند کر بھو "اوراگر مؤنث ہے توضمیر" هی "اوراگر دو چیزیں ہیں توضمیر" هی اوراگر دو چیزیں ہیں توضمیر" هی شمیر لائی جاتی ہے جیسے الانسسان والبقسر والمعنم ماهم اور بھی" هی "ضمیر لائی جاتی ہے جیسے الانسان والمعنم ، والمنسجر ماهی۔

مساهو کے ساتھ کس چیز کے بارے میں سوال کیاجا تا ہے اس کا سمجھنا درج

#### ذیل تفصیل پرموقوف ہے۔

مناطقہ حضرات کے سوال کرنے کی چارشکلیں ہیں، اگر صرف ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کی دوشکلیں ہیں: (۱) وہ چیز جزئی ہوگی جیسے زید (۲) وہ چیز کلی ہوگی ہوگی جس کی دوشکلیں ،اگر وہ چیز جزئی ہوتو اس کا جواب وہ کلی ہوگی جس کی وہ جزئی ہوتو اس اگر وہ چیز کلی ہوتو اس وہ جزئی ہے جیسے کہا جائے زید ما هوتو جواب آئے گا انسان اور اگر وہ چیز کلی ہوتو اس کے جواب میں وہ تمام اجزاء آئیں گے جن سے مل کر وہ کلی بنتی ہے۔ جیسے کہا جائے الانسان ما هوتو جواب ہوگا حیوان ناطق۔

اوراگرسوال کی چیز وں کے بارے میں کیا جائے تو اس کی بھی دوصور تیں ہوں گی۔ ان تمام چیز وں کی حقیقت ایک ہوگی یا مختلف ہوگی ،اگر ان سب کی حقیقت ایک ہو تا کہ جاتو پھر سوال کرنے کا مطلب ہے ہے کہ وہ سب چیز یں جس حقیقت میں اکھی بیں اس کے متعلق بتا وَ جیسے کہا جائے زید وعمر و و بکر ماهم تو جواب ہو گا انسان یا حیوان ناطق اور اگر ان چیز وں کی حقیقت مختلف ہو تو سائل کا مقصد ہے ہوگا کہ ظاہر اُ تو یہ چیز یں مختلف نظر آ رہی ہیں لیکن کیاان کی حقیقتوں کے مختلف ہونے کے باوجود کوئی چیز الی ہے جس میں وہ اکھی ہوں جیسے سوال کیا جائے الانسان و المغنم و البقر ماھم تو جواب ہوگا حیوان کیونکہ حیوان ہونے میں تیوں چیز یں مشترک ہیں۔ ماھم تو جواب ہوگا حیوان کیونکہ حیوان ہونے میں تیوں چیز یں مشترک ہیں۔

فائدہ نمبرا: سوال کا جواب دیے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جواب میں جوجنس ہووہ صرف انہی اشیاء کوشائل ہوجن کے بارے میں سوال کیا جارہاہے، اس سے بخل یا اوپر والی جنس نہ ہوجیسے سوال ہوالانسان و البقر و الغنم ماھم تو جواب میں حیوان کہنا چاہیے نہ کہ جسم نامی کیونکہ یہ تجرکو بھی شامل ہوجائے گا۔ اس جواب میں حیوان کہنا چاہیے نہ کہ جسم نامی کیونکہ یہ تجرکو بھی شامل ہوجائے گا۔ اس

طرح اگرسوال ہو الانسان و البقرو الشجر ماہم توجواب میں فقط جسم نامی کہا جائے گا،جسم یا حیوان نہ کہا جائے کیونکہ''جسم'' کہنے سے پھر بھی شامل ہو جائے گا اور حیوان کہنے سے شجرنکل جائے گا۔

فائدہ نمبر ۱: اگر کئی چیزوں کے بارے میں سوال ہوتوان تمام کے مشترک کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کا کوئی ایک جزو ذکر نہ کیاجائے ۔ مثلاً اگر سوال ہو الانسان و البقر و الغنم ماهم توجواب حیوان سے دینا چاہیے اور حیوان درج ذیل اجزاء یہ مشتل ہے:

(۱)جسم (۲) نامی (۳) متحرک بالاراده (۳) حساس، اب ان اجزاء میں سے کسی جزو کے ساتھ جواب نہ دیا جائے مثلاالانسان و البقیر و البغنیم ماھیم کے جواب میں حساس یا متحرک بالارادہ کہنا تھے نہیں۔

ای شے: ای شے سے سوال کرنے کا مقصد ماھوکے برعکس ہوتا ہے، ای شی سے سوال کرنے کا مقصد ریہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز جود وسروں کے ساتھ شریک ہے اس کا وہ پرزہ (امتیازی وصف) بتاؤجس سے بید وسری چیزوں سے ممتاز ہوجائے جیسے گھوڑے کے بارے پوچھا جائے ای شی ھونی ذاتہ ہو جواب میں صابل آئے گا۔ اورا گرانسان کے بارے پوچھا جائے تو جواب میں ناطق آئے گا۔

فائدہ: مساھو کے ساتھ سوال کرتے وقت چیزوں کافصل معلوم ہوتا ہے جنس کے بارے جاننامقصود ہوتا ہے۔ جبکہ ای شی کے اندر جنس معلوم ہوتی ہے ان کافصل معلوم کرنامقصود ہوتا ہے۔ 公山が、

سوال: اشیاء ذیل میں جو یکجایا علیحدہ علیحہ لکھی گئی ہیں ان کے جوابات بتاؤ۔ لینی ہرسوال میں دویا دوسے زیادہ چیزیں ہیں اگران کو لے کرسوال کیا جائے تو کیا جواب آسکتا ہے۔

جواب: جوہر

| - 4 - 4 / 4                    |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| (۱) فرس،انسان                  | <b>جواب</b> :حيوان       |
| (۲) فرس غنم                    | جواب: حيوان              |
| <b>(۳)</b> درخت،انگور، حجر     | جواب جسم مطلق            |
| (۴) آسان، زمین، زید            | جواب:جسم طلق             |
| (۵) ممن قمر، درخت،انبه         | جواب:جسم طلق             |
| (۲) کھی، چڑیا، گدھا            | جواب:حیوان               |
| (۷)انسان                       | <b>جواب</b> :حیوان ناطق  |
| (۸)فرس                         | جواب:حیوان صابل          |
| (۹) حمار                       | <b>جواب</b> : حیوان ناهق |
| (۱۰) بکری ا، بین ، پیقر ،ستاره | جواب:جسم مطلق            |
|                                |                          |

(۱۱) ياني، بهوا، حيوان

# ﴿البرس الحادي عشر﴾

جنس کی دوشمیں ہیں: جنس کی دوشمیں ہیں: (۱)جنس قریب (۲)جنس بعید اورفصل کی بھی دوشمیں ہیں: اورفصل کی بھی دوشمیں ہیں: (۱)فصل قریب (۲)فصل بعید

لفظ تقسیم کا لغوی معنی ہے با نمتا۔ جس چیز کو با نتاجا ہے۔ مقسم کہتے ہیں اور اس کے جو ھے بنائے جاتے ہیں وہ حص شم کہلاتے ہیں۔ اس مقسم کو منطق حضرات جنس اور قتم کو فصل کہتے ہیں مثلاً جو چیز منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ دوحصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ (۱) مہمل یعنی ہے معنی (۲) کلمہ (بامعنی) اب یہاں لفظ مقسم ہے اور مہمل اور کلمہ اس کی اقسام ہیں تو گو یا لفظ جنس ہوا اور مہمل اور کلمہ اس کی فضلیس ہوئیں۔ پھر یہ کلمہ مزید تقسیم ہوتا ہے اور اس کی تین قسمیس بنتی ہیں۔ اسم، فعل، حرف اقسام یعنی فصلیس فعل، حرف اقسام یعنی فصلیس بن گیا اور اسم ، فعل، حرف اقسام یعنی فصلیس بن گیا۔ اور ادھر لفظ کی ابتدائی اقسام ہمل اور کلمہ ورسرامقسم ''لفظ' ہے، گویا یہ جنس بعید ہے۔ اور ادھر لفظ کی ابتدائی اقسام ہمل اور کلمہ ہیں۔ گئیں۔ گویا یہ لفظ کی فصول قریب ہیں۔ اور دوسری اقسام اسم ، فعل ، حرف ہیں کیونکہ اسم ، فعل ، حرف ہیں کے وقع یہ لفظ کی فصول قریب ہیں۔ اور دوسری اقسام اسم ، فعل ، حرف ہیں کیونکہ اسم ، فعل ، حرف کلمہ کی اقسام ہیں اور کلمہ لفظ کی قسم ہے تو یہ لفظ کے لیے فصل بعید ہیں۔

اب اسم مزید تقسیم ہوتا ہے معرب اور بنی وغیرہ اب بیرمزید جتنا بھی تقسیم ہوگا۔ اسی اعتبار سے مقسم لینی جنس اور شم لیعنی فصل بنتی جلی جائے گی۔

اسی طرح مناطقہ حضرات کے ہاں بھی تقسیم ہے،ان کے ہاں سب سے بڑی جنس جو ہر ہے اس کی دوقسمیں ہیں: (۱) جسم (۲) غیرجسم جیسے باری تعالیٰ پھرجسم کی دوقسمیں ہیں: (۱) جسم نامی (۲) جسم غیرنامی پھرجسم نامی کی دوقسمیں ہیں (۱) حیوان (۲) غیرحیوان، پھرحیوان کی مزید بہت سی اقسام ہیں جیسے حیوان ناطق محیوان ناصق ،حیوان صابل وغیرہ

#### تعريفات

جنس قریب: جنس قریب وہ جنس ہے کہ اس کی دویا دوسے زیادہ جزئیات کو کے کرسوال کیا جائے تو جواب ایک ہی ہوجیسے حیوان جوانسان ، گدھا ، گھوڑا ، وغیر ہ کے لیے جنس قریب ہے۔ اس لیے کہ اگر ان افرادِ حیوان کو لے کرسوال کیا جائے تو جواب ہمیشہ حیوان ہوگا۔

جنس بعید: جنس بعید وہ جنس ہے کہ اس کے دویا دوسے زیادہ افراد کو لے کر سوال کیا جائے تو بھی وہ جواب واقع ہو بھی کوئی اور۔ جیسے حیوان ہے او پر والی جنس جسم نامی۔ اس کے افراد انسان ، غنم ، فرس بھی ہیں اور شجر بھی۔ اگر سوال کیا جائے الانسان و الغنم و الفرس ماھم توجواب حیوان آئے گاجو کہ ان کی جنس قریب ہے۔ اور اگر سوال ہو الانسان و الغنم ، و الشجر ، ماھم توجواب جسم نامی آئے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس جنس کے افراد ایسے ہوں کہ ان کے جواب میں ہمیشہ وہی جنس بعید کہلاتی ہے۔

فصل قریب: فصل قریب وہ فصل ہے کہ وہ اس ایک جزء کوان تمام اجزاء سے ممتاز کرد ہے جوجنس قریب میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جیسے ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے اس لیے کہ ناطق انسان کوان تمام افراد سے ممتاز کرتا ہے جوجنس قریب بینی حیوانیت میں انسان کے شریک ہیں۔

فصل بعید: فصل بعید و فصل ہے کہ وہ ایک جزوان اجزاء سے ممتاز کرے جوجنس بعید میں اس کے ساتھ شریک ہیں جیسے حیوان کہنے سے انسان ،غنم ، بقرسے تو ممتاز نہیں ہوتالیکن جنس بعید میں جوافراد شامل ہیں جیسے شجر وغیرہ ان سے ممتاز ہوجا تا ہے تو یہ فصل بعید ہوا۔

#### التمرين الم

سوال: امثلہ ذیل میں بتاؤ کون کس کے لیے جنس قریب ، جنس بعید ، فصل قریب اور فصل بعید

--

(۱) ناطق جواب: بیانسان کافصل قریب ہے۔

(۲)جسم جواب: انسان کے لیے صل بعید بھی ہے اور جنس بعید بھی۔

(m)جسم نامی جواب: یبھی انسان کے لیفصل بعید بھی ہے اور جنس بعید بھی۔

(س) ناهق جواب: بیجمار کافصل قریب ہے۔

(۵) صاهل جواب: بيفرس كافصل قريب ہے۔

(۲) حماس جواب: بيانسان كافعل بعيد -

(۷) نامی جواب: بیانسان کی جنس بعید ہے۔ اور دیگر جانوروں مثلاً فرس عنم ان

سب کے لیے صل بعید بھی ہے۔

# ﴿الدرس الثاني عشر﴾

### دوكليون مين نسبت كابيان

جب کلیوں کا باہم تقابل کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان چارنسبتیں ہوتی ہیں۔
(۱) تساوی (۲) تباین (۳) عموم خصوص مطلق (۴) عموم خصوص من وجہ۔
ان چارنسبتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا جاننا ضروری ہے۔
مثال:اگرہم دوآ دمیوں کے درمیان ان کے علم کے اعتبار سے نقابل کروائیں تو چارصور توں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی۔

(۱) دونوں کاعلم برابر ہوگا۔ جیسے دونوں صرف حافظ قرآن ہوں گے یہ نسبت تساوی (برابر) کی ہے۔

(۲) دونوں کاعلم مختلف ہوگا جیسے ایک ان میں سے دینی مدر سے کا طالب علم ہوگا اور ایک انگریزی تعلیم کا طالب علم ہوگا اور ایک انگریزی تعلیم کا طالب علم ہے۔ بینسبت نتاین (منضا د مختلف) کی ہے۔

(۳) ایک کاعلم دوسرے کے علم سے زیادہ ہوگا جیسے ایک حافظ بھی ہوگا اور عالم بھی جبکہ دوسر افقط حافظ ہوگا۔ یہ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔

(۳) دونوں کے درمیان کچھ علم ایسا ہوگا جس میں دونوں شریک ہوں گے اور کی جھے علم ایسا ہوگا جس میں دونوں شریک ہوں کے اور کی حکم ایسا بھی ہوگا جس میں ہر ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ مثلاً دونوں حافظ تو ہوں گے لیکن ایک علوم جانتا ہوگا اور دوسر اانگریزی علوم کا ماہر ہوگا۔ یہ نسبت

#### عموم خصوص من وجد کی ہے۔

#### تعريفات

(۱) تباوی: تباوی دوکلیوں کے درمیان الیی نسبت کو کہتے ہیں جس میں پہلی کلی کے تمام افراد دوسری کلی ہے تمام افراد پہلی کلی کے تمام افراد دوسری کلی ہیں پائے جائیں اور دوسری کلی کے تمام افراد پہلی کلی میں پائے جائیں جیسے انسان اور ضاحک ۔ انسان کے تمام افراد ضاحک کے افراد ہیں ۔ ہیں اور ضاحک کے تمام افراد انسان کے افراد ہیں۔

(۲) تباین: تباین دوکلیوں کے درمیان ایسی نسبت کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلی کلی کا کوئی جم میں پہلی کلی کا کوئی جم کلی کا کوئی فر دیوہری کلی کے اندر نہ پایا جائے اور نہ دوسری کلی کا کوئی فر دیہلی کلی کے اندر پایا جائے۔ جیسے انسان اور حجر۔

جوحیوان بھی ہیں اور ابیض بھی جیسے سفید بطخ اور بعض چیزیں الیم ہیں جوحیوان تو ہیں ابیض ہیں جوحیوان تو ہیں ابیض نہیں۔ جیسے سیاہ بھینس اور بعض چیزیں الیم ہیں جو ابیض تو ہیں لیکن حیوان نہیں۔ جیسے سیاہ بھینس اور بعض چیزیں الیم ہیں جو ابیض تو ہیں لیکن حیوان نہیں۔ جیسے سفید ٹویی ،سفید انٹرہ وغیرہ۔

### 公しなる

سوال: امثله ذيل كى كليات مين نسبت بتاؤ۔

(۱) حیوان، فرس جواب عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے حیوان اعم طلق ہے جبکہ فرس انصل

مطلق ہے۔

(۲) انسان، جر جواب: تاین کی نسبت ہے۔

(m)جسم، جمار جواب: عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

(۱۲) حیوان، اسود جواب عموم خصوص من وجه کی نسبت ہے۔

(۵)جسم نامی شجر کل جواب عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

(۲) جرجسم جواب عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

(2) انسان عنم جواب: تباین کی نسبت ہے۔

(۸) رومی ، انسان جواب عموم خصوص مطلق

(۹) غنم محمار جواب: تباین کی نسبت ہے۔

(۱۰) فرس، صابل جواب: تساوی کی نسبت ہے۔

(۱۱) حماس، حیوان جواب: تماوی کی نسبت ہے۔

公公公公公公

## ﴿الدرس الثالث عشر

### معرة ف اورقول شارح كابيان

معرّ ف کالغوی معنی ہے'' پہچان کرانے والا''اور قول جمعی'' بات' کے اور شارح کامعنی ہے'' شرح کرنے والا''اور قول شارح'' شرح کرنے والی بات'۔
علم منطق کے اندر معرّ ف اور قول شارح اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے
سے چیز وں کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی سوال کرے الانسان ماھوتو آپ جواب دیں
گے حیوان ناطق تو یہ حیوان ناطق انسان کا معرف اور قول شارح ہے۔

عام طور پر چیزوں کی پہچان دوطرح سے کرائی جاتی ہے۔ (۱) یا تواس شے کے وہ اجزاء بتلائے جاتے ہیں جن سے وہ چیز بتی ہے۔ جیسے کوئی انسان کے بارے میں پوچھے تو ہم کہیں حیوان ناطق، یہ اس کی ذاتیات ہیں اور ذاتیات سے جو تعارف کرایا جاتا ہے حد کہتے ہیں۔ (۲) یا پھراس شے کے وہ اجزاء بتلائے جاتے ہیں کہ جن پر اس چیز کے بننے کا انحصار تو نہیں ہوتالیکن بننے کے بعدوہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جیسے انسان کا تعارف ضاحک سے کرایا جائے تو یہ اس کا عرض ہے۔ اورعرضیات سے جو تعارف کرایا جائے اسے رسم کہتے ہیں۔

پھر حداور رسم میں ہے ہرایک کی دوشمیں ہیں: (۱) حدثام (۲) حدناقص (۳) رسم تام (۴) رسم ناقص وجہ حصر: اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کا تعارف کروائیں گے تو اس کی تین

صورتیں ہوں کی ۔

(۱) صرف ذاتیات سے کروائیں گے۔(۲) ذاتیات اور عرضیات کو ملاکرکروائیں گے۔(۳) صرف عرضیات سے کروائیں گے۔

اگرذا تیات ہے کرائیں گے تواس کی دوصور تیں ہوں گی۔ تمام ذا تیات کو بیان کریں تے۔اگر تمام ذا تیات کو بیان کریں تے۔اگر تمام ذا تیات کو بیان کریں تو مید تام ہے جیسے انسان کا تعارف حیوان ناطق سے اور بعض ہے کرائیں بہتو حد ناقس ہے جیسے انسان کا تعارف فقط حیوان سے یا فقط ناطق ہے۔

اور اگرعرضیات سے کرائیں گے تو پھر ذاتیات میں سے جنس قریب اور عرضیات سے فاصدلایا جائے تو بدرسم تام ہے جیسے انسان کا تعارف حیوان ضاحک سے اور اگر صرف فاصہ سے یا فاصہ اور جنس بعید سے یا کئی عرض عام سے تعارف کرایا جائے تو بدرسم ناقص ہے۔ جیسے انسان کا تعارف فقط ضاحک یا جسم ضاحک سے یا ماشی مستقیم القامہ ہے۔

#### تعريفات

جدتام: کسی چیز کی تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے تو اسے حدتام کہتے ہیں۔جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے۔

حدناقص: اگر کسی چیز کی تعریف جنس بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے کی جائے تو اسے حدناقص کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف جسم نامی ناطق یا صرف ناطق سے کی جائے۔

رسم تام: اگر کسی چیز کی تعریف جنس قریب اور خاصہ سے کی جائے تو اسے رسم تام کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک سے کی جائے۔ رسم ناقص: اگر کسی چیز کی تعریف جنس بعید اور خاصہ سے یا فقط خاصہ سے کی جائے تو اسے رسم ناقص کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف جسم نامی ضاحک یا فقط ضاحک سے کی جائے۔

### र्राध्य राज्य

سوال: ذیل کےمعرفات میں اقسام معرفات بتاؤ۔

(۱) جوہر، ناطق جواب: جوہر ناطق انسان کے لیے حدناقص ہے کیونکہ بیجنس بعیداور

فصل قریب پر شمل ہے۔

(۲)جسم نامی ناطق جواب: یکھی انسان کی حدناقس ہے۔

(٣)جم حاس جواب: بيديوان كي مدناقص ہے۔

(س)جسم متحرك بالاراده جواب: يدحيوان كي حدياقص ہے۔

(۵) حیوان صابل جواب: فرس کی حدتام ہے۔

(٢) حيوان ناهق جواب: حمار كي حدثام ہے۔

(2)جسم ناهق جواب:جاری حدناقص ہے۔

(٨) حماس جواب: حيوان كي حدناقص ہے كيونكه حماس حيوان كي فعل

قریب ہے۔

(٩) الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد

جواب: کلمکی حدتام ہے۔ اس لیے کہ لفظ کلم کی جنس قریب ہے اور وضع لمعنی مفرد فعل قریب ہے۔ مفرد فعل قریب ہے۔

(١٠) الفعل كلمة دلت على معنى في نقسها مقترن باحد الازمنة الثلثة

جواب: یعلی کی حدتام ہے اس لیے کہ کم فعلی کی جنس قریب ہے اور داست عسلسی معنی فی نفسها الح فعل قریب ہے۔

#### تقديقات

## ﴿الدرس الاول﴾

## دلیل اور جحت کی بحث

علم منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں۔(۱) معرف اور قول شارح (۲) دلیل اور جحت ،معرف اور قول شارح کا بیان تصورات کے آخر میں گزر چکاہے،اب دلیل و جحت کا بیان ہے۔

تعریف: دویادو سے زیادہ معلوم تقدیقات کو ملاکر نامعلوم تقدیق کو جانے کا نام دلیل اور ججت ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ انسان حیوان ہے اور ریجی معلوم ہے کہ ہر حیوان حیاس ہوتا ہے تو ان دوتقدیقوں کے ملانے سے ہمیں ایک نامعلوم تقدیق کا علم ہواوہ ہے کہ ' انسان حیاس ہے۔''

وجہ تسمیہ: دلیل اور جمت حقیقت میں ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ جیسے معرف اور قول شارح۔ تاہم الفاظ کے بدلنے سے وجہ تسمیہ میں اختلاف ہوسکتا تھا لیکن انجام کے اعتبار سے ان کامفہوم آیک ہی ہے۔

دلیل کا لغوی معنی ہے را ہنمائی کرنا کیونکہ یہاں بھی دونقد یقیں ایک نامعلوم نقدیق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اس لیے اسے" دولیل" کہتے ہیں۔ اور ججت کا لغوی معنی ہے غلبہ کرنا ، زبر دست ہونا ، چونکہ یہاں بھی دو تصدیقوں کے جانے سے تیسری چیز کاعلم زبر دستی لیعنی خود بخو د ہوجا تا ہے اس لیے اسے '' ججت'' کہتے ہیں۔ اور اگر غلبہ کرنے والامعنی مرا دلیا جائے تو پھر وجہ تسمیہ کے ساتھ مناسبت یوں ہوگی کہ چونکہ اس طریقہ سے نتیج تک پہنچنے والامخالف پر غالب آجا تا ہے اس لیے اسے '' ججت'' کہتے ہیں۔

# ﴿ الدرس الثاني ﴾

### قضيول كي بحث

تعریف: نحویوں کے ہاں جو جملہ خبریہ ہے وہی مناطقہ کے ہاں قضیہ ہے للبذا قضیہ کی وہی تعریف ہوگی جو جملہ خبریہ کی ہوتی ہے یعنی ایسا مرکب کلام جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا کہا جا سکے۔

اجزائے قضیہ: قضیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں : (۱) موضوع (۲)محمول (۳)رابطہ

جب ہم کسی کوکوئی خبر دیتے ہیں تو فوراً ذہن میں تین چیزیں آتی ہیں (۱) وہ چیز جس کے بارے جس کے بارے میں خبر دینی ہے اسے "موضوع" کہتے ہیں۔ (۲) اس کے بارے میں جس چیز کی خبر دینی ہے اسے محمول کہتے ہیں۔ (۳) کس طرح کی خبر دینی ہے یعنی جس چیز کی خبر دینی ہے یعنی اسلام کے خبر دینی ہے یعنی اسلام کے خبر میا" نہ ہونے" کی خبر اسے" رابطہ" کہتے ہیں۔ جیسے زید کھڑا ہے۔ اب یہاں زید کے بارے میں خبر دی جارہی ہے لہذا یہ موضوع ہوا اور اس کے بارے میں عالم ہونے کی خبر دی جارہی ہے، لہذا ہیہ محمول" کھہرا۔ اور ہونے کی خبر دی جارہی ہے، لہذا ہیہ محمول" کھہرا۔ اور ہونے کی خبر دی جارہی ہے، لہذا ہیہ محمول" کھہرا۔ اور ہونے کی خبر دی جارہی ہے، لہذا ہیہ محمول" کھہرا۔ اور ہونے کی خبر دی جارہی ہے۔ لہذا ہے۔ 'رابطہ ہوا۔

فائدہ:اردواور فاری کے اندر جو قضایا ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ تین اجزاء ہوتے ہیں جبکہ عربی کے اندراگر قضیہ سالبہ ہوتو تین اجزاء ہوتے ہیں اوراگر قضیہ موجبہ ہوتو اکثر طور پر رابطہ کو حذف کردیا جاتا ہے۔ جیسے زید عالم کیونکہ اس کی ضرورت ہی محسوں نہیں ہوتی لیکن بھی بھی ذکر بھی کیاجا تا ہے۔ جیسے زید ھو عالم.

اقسام قضية حمليه

ابتداء قضيه كي دوتتميس بين:

(۱) تضيحمليه (۲) تضييڅرطيه

تضیہ شرطیہ کی بحث الکے درس میں آئے گی۔

قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیاجا تاہے۔ یافئی کیاجا تاہے جیسے زید کھڑا ہے اور زیدعالم ہیں ہے۔ قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے کل جارتشمیں ہیں:

(۱) مخصوصه (۲) طبعیه (۳) محصوره (۲) مهمله

وجه حصر: تضیم ملیه کاموضوع یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، اگر جزئی ہے تو وہ تضیہ مخصوصہ یا تضیہ شخصیہ ہے اور اگر کلی ہے تو پھر تھم افراد پر لگا یا جائے گا یا مفہوم پرلگا یا جائے تو یہ قضیہ طبعیہ ہے اور اگر افراد پر لگا یا جائے تو یہ قضیہ طبعیہ ہے اور اگر افراد پر لگا یا جائے تو یہ قضیہ طبعیہ ہے اور اگر افراد پر لگا یا جائے تو یہ قضیہ کیا جائے تو یہ تضیہ محصورہ ہے اور اگر بیان کیا جائے تو یہ قضیہ مہملہ ہے۔ قضیہ محصورہ ہے اور اگر بیان نہ کیا جائے تو یہ قضیہ مہملہ ہے۔

#### تعريفات

(۱) قضیر مخصوصہ: قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع جزئی لیعنی متعین چیز ہو۔ جیسے زید عالم ہے اب یہاں موضوع زید ہے جو کہ متعین ہے۔ متعین چیز ہو۔ جیسے زیدعالم ہے اب یہاں موضوع زید ہے جو کہ متعین ہے۔ (۲) قضیہ طبعیہ: قضیہ طبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہواور حکم کلی کے مفہوم پرلگایا جائے۔ جیسے انسان نوع ہے۔ (٣) تضييمحصوره: قضيممحصوره وه قضيه حمليه ہے جس ميں حکم کلی کے افراد پر لگایا جائے اور پھران افراد کو بیان بھی کیا جائے قضیہ محصورہ کی پھر چارتشمیں ہیں:

- (۱)محصوره موجبه کلیه
- (۲)محصوره موجبه جزئيه
  - (۳)محصوره سالبه کلیه
- (۴)محصوره سالبدجزئيه

(۴) تضیم ممله: تضیم مهمله وه تضیه حملیه ہے جس میں حکم کلی کے افراد پر لگایا گیا ہوا وران افرادکو بیان بھی نہ کیا گیا ہو۔ جیسے انسان حیوان ہے۔

وجه حصر: قضیہ محصورہ کے افراد پر جو تھم لگایا گیا ہوگا وہ تھم مثبت ہوگا یامنفی ہو گاءا گرمٹبت ہےتو سب افراد کے لیے ہوگایا بعض کے لیے،اگرسب افراد کے لیے ہےتو موجبہ کلیہ ہوگا جیسے ہرانسان حیوان ہے اورا گربعض کے لیے ہےتو موجبہ جزئیہ ہوگا جیسے بعض حیوان انسان ہیں اور اگر حکم منفی ہوگا تو پھر بھی تمام افراد کے لیے ہوگایا بعض افراد کے لیے اگرتمام افراد کے لیے ہے تو سالبہ کلیہ۔ جیسے کوئی انسان پھر نہیں ہے۔اوراگربعض افراد کے لیے ہے تو سالبہ جزئیہ۔ جیسے بعض انسان نمازی مہیں ہیں۔

### مفهوم اورافراد ميس فرق

سلے سے بات گزر چکی ہے کہ قضیہ طبعیہ کے اندر حکم مفہوم پر لگایاجا تاہے اور محصورہ ومہملہ کے اندرافراد پر مفہوم اور افراد میں کیافرق ہے اس فرق کو بچھنے کے لیے ایک مثال کاسمجھنا ضروری ہے۔ مثال: میلی فون ایک سائنسی ایجاد ہے اس کو ایجاد کرنے والے نے ایجاد کرنے سے پہلے سوچا ہوگا کہ مجھے ایسی چیز ایجاد کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنی آواز دور دور تک پہنچا سکے پھر اس نے اس کے لیے پچھ پرزے سو چاور پھر ذہن ہی میں ان کور تیب دی ، یہ بھی ایک میلی فون ہے جواس کے ذہن میں تیار ہوا۔ یہ ٹیلی فون کے جواس کے ذہن میں تیار ہوا۔ یہ ٹیلی فون کامفہوم ہے۔

اورا یک ٹیلی فون وہ ہے جو ہاہر کے جہان میں مختلف پرزوں سے ل کر بنا، پھرا یک کے بنتے ہی کئی ٹیلی فون بنتے چلے گئے تو یہ ٹیلی فون جو باہر پائے جارہے ہیں یہ ٹیلی فون کے افراد ہیں،اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹیلی فون ایک اچھی ایجاد ہے تو وہ یہ ٹیلی فون کے مفہوم پر لگار ہاہے کیونکہ اس کی مراد' اول والا' یعنی دبنی ٹیلی فون ہے گویا وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ کسی سوچنے والے نے جو اس طرح کے مخصوص پرزے اور تر تیب سوچ کر یہ چیز ایجاد کی ہے بہت اچھی ہے اورا گر کوئی کہتا ہے ٹیلی فون خراب ہے تو اب یہ تھم ٹیلی فون کے افراد پر ہوگا کیونکہ وہ ی ٹیلی فون خراب ہوسکتا ہے جو مختلف اجزاء سے ل کر بنا ہواور باہر کی (خارجی) دنیا میں یا یا جائے۔

مفہوم اور افراد کے درمیان فرق معلوم کرنے کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے۔ اگر کسی تفید کے اندر بھم کلی پرلگایا جائے اور بید یکھنا ہو کہ تھم کلی کے افراد پر ہے یا مفہوم پر تو بید دیکھو کہ تفید کا جو محمول ہے اگر ایسا ہے کہ اس کا ثبوت پورے موضوع کے لیے بھی تو اس میں تھم افراد پر ہوگا جیسے کے لیے بھی ہوسکتا ہے اور بعض موضوع کے لیے بھی تو اس میں تھم افراد پر ہوگا جیسے انسان حیوان ہونے کا تھم تمام انسانوں پر بھی لگتا ہے اور بعض پر بھی اور ہم ایک بر علیحہ ہ علیحہ ہ بھی بخلاف اس کے اگریوں کہا جائے انسان نوع ہے تو

اب نوع کا اطلاق تمام انسانوں پرتو ہوسکتا ہے لیکن اگر کسی ایک انسان کو لے کریہ جمله كها جائة فلط موكار

### र्राष्ट्रं रे

سوال: قضايائے مندرجہ ذيل ميں اقسام قضيه بتاؤ!

(۱)عمرومسجد میں ہے۔ جواب: تضية تحصوصه

(۲) حیوان جنس ہے۔

(m) برگور انهناتا ہے۔

(٣) كوئى گدھانىيى\_

(۵) بعض انسان لکھنے والے ہیں۔

(٢) بعض انسان ان پڑھ ہیں۔

(۷) ہر گھوڑ اجسم والا ہے۔

(۸) کوئی پھرانسان نہیں۔

(٩) ہرجاندار مرنے والا ہے۔

(۱۰) ہرمتکبرذلیل ہے۔

(۱۱) ہرمتواضع عزت والاہے۔

(۱۲) ہر ریص خوار ہے۔

جواب: قضير طبعيه

جواب: قضيه محصوره موجبه كليه جواب: قضيه محصوره سالبه كليه جواب: قضيه محصوره موجبه جزئيه جواب: قضيه محصوره موجبه جزئيه جواب: قضيه محصوره موجبه كليه

جواب: قضيه محصوره سالبه كليه جواب: قضيه محصوره موجه كليه جواب: قضيه محصوره موجبه كليه جواب: قضيم محصوره موجبه كليه جواب: قضيه محصوره موجبه كلبر

## ﴿الدرس الثالث ﴾

### قضيه شرطيه كى بحث

تعریف: قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جوالیے دوقفیوں سے ال کر بنے کہ جن میں ایک قضیے کے پائے جانے سے دوسرے قضیے کے پائے جانے یانہ پائے جانے کا اظہار ہوتا ہو جیسے اگر سورج نکلاتو دن ہوگا۔

اجزائے قضیہ شرطیہ: قضیہ شرطیہ دوقضایا پرمشمل ہوتا ہے، ان میں سے پہلا قضیہ مقدم اور دوسرا تالی کہلاتا ہے۔

اقسام قضية شرطيه: قضيه شرطيه كي دوا قسام بين:

(۱) شرطیه متعله (۲) شرطیه منفصله

شرطیہ متصلہ: متصلہ اتصال ہے مشتق ہے جس کامعنی ہے ملنا ،اگر دوقضیے ایسے ہوں کہ ہے ملنا ،اگر دوقضیے ایسے ہوں کہ ہوں کہ ہے متصلہ کہتے ہیں۔ اس کی پھر دوقتمیں ہیں: (۱) موجبہ (۲) سالبہ

اگرایک تفیے کے ماننے پر دوسرے تفیے کے ثبوت کا ذکر ہوتو متصلہ ہے جیسے اگر
زیدانیان ہے تو حیوان بھی ہے۔ اور اگرایک قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کی نفی
کا ذکر وتو متصلہ سالبہ ہے بیسے'' نہیں ہے یہ بات کداگر زیدانسان ہوتو پھر بھی ہو''
دونتر سے یہ بات' کے الفاظ یہ بتانے کے لیے لائے گئے ہیں کہ مقدم و تالی میں
اتصال نہیں ، لہٰذااگر زیدکوانسان ما نا تو اس سے ہرگزیہ نتیجہ نہ نکلے گا کہ وہ پھر ہے۔

متعلد سالبہ کومجاز أقضيه متعلد کہتے ہیں۔حقیقت میں تواتصال کا سلب ہوتا ہے۔
شرطیه منفصله: منفصله "انفصال" ہے مشتق ہے۔ انفصال کا معنی ہے
جدائی۔اگر دوقضیے ایسے ملے ہوئے ہوں کہ ان کے درمیان علیحدگی اور انفصال کو
بتایا جائے تو اسے قضیہ منفصلہ کہتے ہیں۔اس کی بھی دوشمیں ہیں: (۱) موجبہ
بتایا جائے تو اسے قضیہ منفصلہ کہتے ہیں۔اس کی بھی دوشمیں ہیں: (۱) موجبہ
سالبہ

اگردونوں تضیوں کے درمیان انفصال کا نبوت ہے تو وہ قضیہ منفصلہ موجبہ ہے جیسے یہ شئے یا تو درخت ہے یا پچھر ہے۔ درخت اور پچھر میں ذات کے اعتبار سے انفصال ہے اوراگر دوقضیوں میں انفصال کوسلب کیا گیا تو یہ قضیہ منفصلہ سالبہ ہے۔ جیسے نہیں ہے یہ بات کہ زید سور ہا ہواور اس کی آئکھیں بند ہوں ۔ اب یہاں چونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کولازم وملزوم ہیں لہذا انفصال کی نفی کی گئی ہے۔

شرطية متصليكي دواقسام: لزوميداورا تفاقيه

قضیہ نثرطیہ متصلہ جن دوقضیوں ہے مل کر بنتا ہے ان کے درمیان میں اتصال ہوتا ہے۔اب بیاتصال دوطرح کا ہوتا ہے:

(۱) لزوى (۲) اتفاقى

لزومی کا مطلب ہے کہ اول قضیے کے پائے جانے سے دوسرا قضیہ ضروری
پایا جائے جیسے اگر سورج نکلے گاتو دن ہوگا اور اتفاقی کا مطلب ہے کہ اول قضیے کے
پائے جانے سے ضروری نہیں کہ دوسرا قضہ بھی پایا جائے البتہ اتفاق سے ایسا
ہوسکتا ہے کہ قدم کے پائے جانے سے تالی بھی پایا جائے جیسے آب کہیں اگر میں
عالم ہوں تو میر جھوٹا بھائی حافظ ہے۔اب یہ دونوں باتیں اتفاقاً اکٹھی ہوگئیں ورنہ

آ ب کے عالم بننے کے لیے جھوٹے بھائی کا حافظ ہونا ضروری نہیں۔ شرطبہ منفصلہ کی دوشمیں: عناد بیاورا تفاقیہ

قضیہ شرطیہ منفصلہ جن دوقضیوں ہے مل کر بنتا ہے ان کے درمیان جدائی کا حکم ہوتا ہے اب بیجدائی کا حکم دوطرح کا ہوتا ہے:

(۱) عناديه (۲) اتفاقيه

اگر مقدم اور تالی ایسے ہول کہ ذات کے اعتبار سے جدائی اور انفصال کا تقاضا کریں تو یہ منفصلہ عنادیہ ہے جیسے بیخص یا تو ہندو ہے یا مسلمان ۔ اب ہندواور مسلمان ہونا ذات کے اعتبار سے متضا دہے اور اگر مقدم اور تالی ایسے ہوں کہ ذات کے اعتبار سے تو جدائی کا تقاضا نہ کریں لیکن اتفا قاً جدائی ہوگئی ہوتو وہ منفصلہ اتفاقیہ ہے ۔ جیسے اکرم یونانی زبان جانتا ہے یاسریانی ۔ اب یونانی اور سریانی زبان کے جانئے میں ذات کے اعتبار سے کوئی تضا ذہیں لیکن اتفا قاً ایسا ہوا کہ اکرم ان میں جانئے میں ذات کے اعتبار سے کوئی تضا ذہیں لیکن اتفا قاً ایسا ہوا کہ اکرم ان میں سے ایک زبان ہی جان سکا ور نہ اگر دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو کوئی امر محال لا زم نہیں تا ۔

### منفصله كي مزيدا قسام

منفصله کی مزید تین اقسام ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں: (۱) حقیقیه (۲) مانعة الجمع (۳) مانعة الخلو سطور ذیل میں ان کی ضروری وضاحت کی جاتی ہے:

(۱) حقیقیہ: منفصلہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں مقدم اور تالی بیک وقت جمع بھی نہ ہوسکیں اور اٹھ بھی نہ کیس ۔ بعنی اگر مقدم اٹھ جائے تو تالی ضروریایا جائے اور اگر

تالی اٹھ جائے تو مقدم ضرور پایا جائے ، جیسے آپ کہیں اس ماچس کی ڈبی میں جو تیلیاں ہیں یا تو جفت ہیں یاطاق ۔ اب جفت اور طاق میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ اگر جفت نہ ہوئیں تو طاق ہوں گی اور اگر طاق نہ ہوئیں تو جفت ضرور ہول گ

(۲) مانعة الجمع: مانعة كامعنى روكنے والى ـ تو مانعة الجمع كالغوى معنى ہوا جمع كو روكنے والا ـ بيرابيا قضيه منفصله ہے كہ جس ميں مقدم اور تالى بھى جمع نہيں ہوسكتے ، بال البتة اللہ سكتے ہيں جيسے دور ہے آپ كسى جانور كو ديكھيں اور كہيں كہ بيہ جانور يا تو گدھا ہے يا گھوڑا ـ اب بيرتونہيں ہوسكتا كہ وہ گدھا بھى ہوا ور گھوڑا بھى ـ ہاں بيرسكتا ہے كہ گدھا بھى نہ ہوا ور گھوڑا بھى نہ ہوا ور گھوڑا بھى نہ ہوا ور گھوڑا ہمى ہوا ور گھوڑا ہمى ہو۔

(۳) ما نعۃ الخلو: ما نعۃ الخلوکالغوی معنی ہے جدائی کورو کنے والار بیال قضیہ منفصلہ ہے کہ جس میں مقدم اور تالی جمع تو ہوسکتے ہیں جدا نہیں ہوسکتے جیسے سورہ عبس کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا یُدُرِیْکُ لَعَلَّمُ یُزَّلِی اُو یَدَ اللّٰہ کُرْی (آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ کر لیتا یا نصیحت یکڑتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی ) اب یہاں دوبا تیں ہیں وہ تزکیہ کر لیتا یا نصیحت یکڑتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی ) اب یہاں دوبا تیں ہیں کہ تزکیہ کھی ہوا ور تذکر ، یہ دونوں با تیں ما نعۃ الخلو کے طور پر جمع ہیں یعنی بیتو ہوسکتا ہے کہ تزکیہ بھی ہوا ور تذکر بھی لیکن یہ ہیں ہوسکتا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو۔

### ☆いなかな

سوال: ذیل کے قضیوں میں بناؤ کہ ہر قضیہ کون سی شم کا ہے؟ شرطیہ ہے یا حملیہ اور شرطیہ کی کون سی شم ہے۔ منصلہ یا منفصلہ اور اسی طرح حملیہ ، متصلہ اور منفصلہ کی کون سی شم ہے۔

(۱) اگرییے گھوڑا ہے توجسم ضرور ہے۔

جواب: قضیة شرطیه م پھر شرطیه میں متصلہ موجیہ ہے اور متصلہ میں لزومیہ ہے۔

(۲) یہ شے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔

**جواب**: شرطیہ ہے اور منفصلہ موجبہ ہے اور منفصلہ میں عنادیہ مانعۃ الجمع ہے۔

(m) پیشے یا تو جانور ہے یا سفید ہے۔

جواب: شرطیہ ہے اور پھر منفصلہ موجبہ ہے اور پھر سے مانعۃ الجمع بھی ہوسکتا ہے آہ۔ اسہ الخلو بھی۔قائل کی منشاء پران سب کامدار ہے۔

(٧) اگر گھوڑ اہنہنانے والا ہے تو انسان جسم ہے۔

جواب: شرطیه متصله موجبه ہے اور پھرا تفاقیہ ہے۔

(۵)زيدعالم بياجابل بـ

جواب: شرطیه منفصله ہے اور پھرعنا دید هیقیہ ہے۔

(٢) عمر بولتا ہے یا گونگا ہے۔

جواب: شرطید منفصلہ ہے اور پھرعنا دیے تھیقیہ ہے۔

(۷) بکرشاع ہے یا کا تب ہے۔

جواب: شرطیه منفصله ہے اور پھر مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلومیں سے ہرایک ہوسکتا ہے۔

(٨)زيدگھرييں ہے يامسجدييں ہے۔

جواب: شرطیه منفصله ہے اور پھرعنا دید حقیقیہ ہے۔

(٩)خالد بهارہے یا تندرست ہے۔

جواب: شرطیه منفصله ہے اور پھرعنا دیے تقیقیہ ہے۔

(١٠)زيد كراب يابيضاب-

جواب: شرطیه منفصله ہے اور پھرعنا دید مانعۃ الخلو ہے۔

(۱۱) یہ بات نہیں ہے کہ اگررات ہوتو سورج نکلا ہو۔

جواب: شرطیه متعلقه اورسالیه باور جرمتعله کی شم لزومیه ب-

(۱۲) اگرسورج نکلے گاتو زمین روشن ہوگی۔

جواب: شرطیه متصلم وجبه باور پھرلز ومیہ ب۔

(۱۳) اگروضوکرو کے تو نماز سیح ہوگی۔

جواب: شرطبه متصلم وجبه ہے اور پھرلز ومیہ ہے۔

(۱۴) اگرا بمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کرو گے تو جنت میں جاؤگے۔

جواب: شرطبه متصلم وجبدا ورلز ومبدے۔

(۱۵) آدمی بد بخت ہے یا نیک بخت۔

جواب: شرطیه منفصله موجبه اور پھرعنا دیہ تقیقیہ ہے۔

# ﴿الدرس الرابع

### تناقض كابيان

تناقض کا لغوی معنی ہے' ' نگرانا ، مخالف ہونا' ۔ اصطلاح میں دوباتوں کے باہم مضاد ہونے کو تناقض کہتے ہیں ۔ لیکن تناقض کے واقع ہوں ۔ کی دفعہ ایسا ہوتا ہے دوبا تیں حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسر ہے کی مخالف ہوں ۔ کی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوباتوں میں کوئی تناقض نہیں ہوتا لیکن کم عقلی کی وجہ سے ان میں تناقض سمجھ لیاجا تا ہے ۔ مثلاً ہم نے کہا احسن ایک اچھا عالم ہے ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کہاوہ جاہل ہوت ما منے سننے والافور اُبول اٹھے گا کہ جناب آپ کی بات میں تناقض ہوں کہاوہ جاہل ہوتا ہے ہماری مراد' علم دین' کے اعتبار سے ہے اور جاہل سے مراد'' اگریزی سے جہالت ہے' تو یہ تناقض اٹھ جائے گا۔ تو اس امرکو سمجھنے کے سے مراد' انگریزی سے جہالت ہے' تو یہ تناقض اٹھ جائے گا۔ تو اس امرکو سمجھنے کے لیے کہ دوباتوں میں حقیقت کے اعتبار سے کیا تناقض واقع ہوتا ہے مناطقہ نے آٹھ شرطیس بیان کی ہیں اور اگر ان آٹھ میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر تناقض نہیں یا یا جائے گا۔

- (۱) ''موضوع''ایک ہوجیسے زید کھڑا ہے اور زید کھڑانہیں ہے اور دوسرے جہلے میں زید کی بجائے عمر کہا جائے تو تناقض نہ ہوگا۔
- (۲) ''محمول' ایک ہوجیے زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے اور اگر دوسرے جملے میں عالم نہیں ہے کی بجائے '' جاہل نہیں ہے'' کہا جائے تو تناقض نہ ہوگا۔

- (۳) دونوں تضیوں میں''مکان' ایک ہوجیسے زید مسجد میں ہے اور زید مسجد میں ہے اور زید مسجد میں ہیں ہیں مسجد میں نہیں میں نہیں میں نہیں ہے' کے بجائے''گھر میں نہیں ہے'' کہا جائے تو تناقض نہ ہوگا۔
- (۳) ''زمانہ' ایک ہوجیسے زید دن کو کھڑا ہے اور زید دن کو کھڑا انہیں ہے اور ازید دن کو کھڑا انہیں ہے اور اگر دوسر نے قضیے میں کہا جائے زیدرات کو کھڑا نہیں ہے تواب کوئی تناقض نہیں۔
  (۵) ''قوت وفعل' ایک ہو یعنی کسی کے متعلق جو خردی جارہی ہے وہ بات موجوداور انجام کے اعتبار سے ایک ہی ہو قوق کا مطلب سے ہے کہ جو بات کسی کے بارے میں کہی گئی ہے وہ اگر چہ ابھی تو اس میں نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ اس میں ہوجائے یا ہونے والی ہوجیسے کہ بچہ مدر سے میں داخلہ لیتا ہے تو سب اسے مولوی ہے جی اب القوق قاور''غیر مولوی ہے'' بالفعلہوا۔ اب اگر کوئی کے کہ زید مولوی ہے بالقوق قاور ''غیر مولوی ہے'' بالفعلہوا۔ اب اگر کوئی جے کہ زید مولوی ہے بالقوق قاور ''غیر مولوی ہے'' بالفعلہوا۔ اب اگر کوئی جے کہ زید مولوی ہے بالقوق قاور مولوی نہیں ہے بالقوق تو سے غلط ہے ہاں اگر دوسر سے جلے میں یوں کے کہ مولوی نہیں ہے بالفوق تو سے غلط ہے ہاں اگر دوسر سے جلے میں یوں کے کہ مولوی نہیں ہے بالفوق تو سے غلط ہے ہاں اگر دوسر سے جلے میں یوں کے کہ مولوی نہیں ہے بالفوق تو سے غلط ہے ہاں اگر دوسر سے جلے میں یوں کے کہ مولوی نہیں ہے بالفوق تو سے غلط ہے ہاں اگر دوسر سے جلے میں یوں کے کہ مولوی نہیں ہے بالفوق تو سے غلط ہے ہاں اگر دوسر سے جلے میں یوں کے کہ مولوی نہیں ہے بالفول تو اب تناقض نہیں ہے۔
- (۱) دونوں تفیوں میں ''شرط' ایک ہولیتنی جوشرط پہلے تفیے کے ساتھ لگائی گئی ہوجیسے جب امتحان آتا ہے تو زید گئی ہوجیسے جب امتحان آتا ہے تو زید پڑھتا ہے اور جب امتحان آتا ہے تو زید نہیں پڑھتا ، اس میں تناقض ہے اور اگر دوسرے جملے کی شرط بدل دی جائے اور کہا جائے جب امتحان نہیں آتا تو زید نہیں پڑھتا تو اس میں تناقض نہیں ہے۔
- (2) دونوں جملے''کل وجزء'' میں ایک جیسے ہوں لیعنی اگر پہلے تضیے کے اندر پورا موضوع مرادلیا گیا ہے تو دوسرے قضیے کے اندر کیا ہے۔ گرادلیا جائے

اوراگر پہلے قضے میں موضوع کا بعض مرادلیا گیا ہے تو دوسر ہے قضے میں بھی موضوع کا وہی بعض مراد ہو ورنہ تناقض نہ ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا''ہدایۃ النحو''عربی میں ہے اور پھر کہا''ہدایۃ النحو''عربی میں ہے۔ اب پہلے جملے سے آپ کی مراد' ہدایۃ النحو'' کا متن ہے اور دوسر ہے جملے سے مراد حاشیہ ہے جو کہ فاری میں ہے تو اس طرح النحو'' کا متن ہے اور اگر دوسر ہے جملے سے بھی مراد متن ہی ہے تو تناقض ہے۔ اس میں تناقض نہیں ہے اور اگر دوسر سے جملے سے بھی مراد متن ہی ہے تو تناقض ہے۔ (۸) دونوں قضے'' اضافت'' میں متفق ہوں جیسے زید عمر و کا باپ نہیں تو کوئی عمر و کا باپ نہیں اور اگر دوسر سے قضے میں کہا جائے کہ زید بحر کا باپ نہیں تو کوئی تناقض نہیں۔ ہوسکتا ہے بکر احسن کا بیٹا ہو۔

ان آئھ شرطوں کوایک رباعی میں بیان کیا گیا ہے۔

وحدت موضوع ومحمول و مكال قوت و فعل است در آخر زمال

در تناقض هشت وحدت شرط دال وحدت ِ شرط و اضافت ، جز و کل

### دومحصوروں میں تناقض

اس سے ماقبل تناقض کی جوآٹھ شرطیں گزری ہیں یہ قضیہ مخصوصہ کی ہیں قضایا محصورہ کے اندران آٹھ شرطوں کے علاوہ ایک اور شرط کا پایا جاتا بھی ضروری ہے اور وہ ہے کل وجز و کا اختلاف یعنی اگرایک قضیہ کلیہ ہے تو دوسراجز سیہ ہونا چاہیے جیسے موجبہ کلیہ جیسے ہرانسان جاندار ہے اس کی نقیض سالبہ جز سیہ ہوگی لیعنی بعض انسان جاندار ہے۔ اس کی نقیض سالبہ جز سیہ ہوگی لیعنی بعض انسان جاندار نہیں۔اب ان قضیوں میں تناقض ہے۔

فائدہ: ہم نے دوقضایا بمحصورہ کے اندر تناقض ثابت کرنے کے لیے بیشرط لگائی ہے کہ ایک کلیہ ہواور دوسراجزئیہ ہونہ دونوں کلیے ہوں اور نہ دونوں جزیئے۔ اس لیے کہا گر دونوں کلیے ہوں تو اکثر تناقض نہیں ہوتا بلکہ دونوں قضیے جھوٹے ہوتے ہیں حالانکہ تناقض کے لیے ایک قضیے کاسجا اور دوسرے کا جھوٹا ہونا ضروری ہے۔ د وکلیوں کی مثال جیسے ہر حیوان انسان ہے اور ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ بید دونوں کا ذبہ ہیں۔اسی طرح اگر دونوں قضیے جزئیہ ہوں تو بھی تناقض نہیں ہوتا کیونکہ اکثر دونوں قضیے سے ہوتے ہیں جیسے بعض لوگ مسلمان ہیں اور بعض لوگ مسلمان نہیں ۔اب بید دونوں تضیے سے ہیں لہذا کوئی تناقض نہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں قضیے کلیے ہوں اور ان میں تناقض ہوجیسے ہرانسان پتھر ہے ،کوئی انسان پتھرنہیں ہےاسی طرح بعض دفعہ دو جزئیوں میں بھی تناقض ہوسکتا ہے جیسے بعض انسان ناطق ہیں بعض انسان ناطق نہیں لیکن منطقیوں کے قاعدے ہمیشہ کلی ہوتے ہیں۔اگران کا قاعدہ کسی ایک مقام پر بھی کسی مثال سے نکرا جائے تو بیراس ضایطے کو بتاتے ہی نہیں ۔لہذامحصوروں کے اندر تناقض اس طرح آتا ہے: موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ اور موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ ہے اسی طرح سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ جبکہ سالبہ جزئیہ کی نقیض آتی ہی نہیں۔

### ☆いがか

سوال: ان قضایا کی نقیض بتا و اوران میں تمہارے نز دیک تناقض ہے یانہیں اگر نہیں تو کون سی شرطیں نہیں ہیں۔

(۱) ہر گھوڑ اجاندار ہے۔

جواب: اس کی نقیض سالبہ جزئیہ ہے یعنی بعض گھوڑ ہے جاندارہیں۔

(۲) بعض جانوروں میں ہے بکری ہے۔

جواب: اس کی نقیض سالبہ کلیہ ہے یعنی سی جانور میں سے بکری نہیں۔

(٣) عمر ومسجد میں ہے، عمر وگھر میں نہیں۔

جواب: ان میں تناقض ہیں کیونکہ مکان ایک ہیں ہے۔

(س) بکرزید کابیاہے، بکر عمر کابیانہیں۔

جواب: ان میں تناقض نہیں کیونکہ اضافت ایک نہیں۔

(۵) كوئى انسان درخت نېيىر ـ

جواب: اس كي نقيض سالبه جزئيه ہے يعنى بعض انسان درخت ہيں۔

(٢) فرنگی گورائیس ۔

جواب: اگر دونوں جگہ فرنگی سے مراد فرنگی کابدن ہے تو تناقض ہے اور اگر پہلے جملے میں بدن

اور دوسرے میں بال مراد ہوں تو تناقض نہیں۔

(2) ہرانسانجسم ہے۔

جواب: اس کی نقیض سالبہ جزئیہ ہے یعنی بعض انسان جسم نہیں۔

(٨) بعض جاندارسفيد بين-

جواب: اس کی نقیض موجبہ کلیہ ہے یعنی کوئی جاندار سفید ہیں۔

(۹) بعض جاندارگدھے ہیں۔

جواب: اس کی نقیض موجبہ کلیہ ہے لین ہرجاندار گدھاہے۔

(۱۰) بعض انسان لکھنے والے ہیں۔

جواب: اس کی نقیض سالبہ کلیہ ہے یعنی کوئی انسان لکھنے والانہیں۔

(۱۱) بعض بكريال كالينبيس

جواب: اس کی نقیض موجبہ کلیہ ہے بعنی ہر بکری کالی ہے۔

(۱۲) زیدرات کوسوتا ہے، زیددن کوہیں سوتا۔

جواب: ان میں تناقض ہیں کیونکہ زمانہ ایک ہیں ہے۔

# ﴿ الدرسُ الخامس

## عکس مستوی کی بحث

عکس کالغوی معنی ہے الٹنا اور مستوی کامعنی ہے سیدھا، تو عکس مستوی کامعنی ہوا سیدھا الٹا کرنا بینی جملہ تو اپنے حال پر باقی رہے لیکن موضوع کومحمول اور محمول کو موضوع بنادینا عکس مستوی کہلاتا ہے۔

جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور جومفہوم ہم اپنے جملے میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس جملے کوالٹا کرنے سے بھی وہ مفہوم ادا ہوجاتا ہے جیسے ہم کہیں ہرانسان ناطق ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہرناطق انسان ہے۔ اس طرح جب ہم یہ کہیں کہ کوئی بیخرانسان ہمیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی انسان بیخر نہیں۔

میکہیں کہ کوئی بیخرانسان ہمیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی انسان بیخر نہیں۔

کل قضیے جارہیں: (۱) موجہ کلیہ (۲) موجہ جزئیہ (۳) سالبہ کلیہ (۴) سالبہ کلیہ (۴) سالبہ

جر کید۔

موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئیہ آتا ہے جیسے ہر انسان حیوان ہے اس کاعکس ''بعض حیوان انسان ہیں'' ہے ۔ اگر ہم موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ کلیہ بنا کیں تو بعض قضیوں میں وہ جھوٹا ہوجاتا ہے جیسے مذکورہ مثال میں ۔ اس لیے ہم نے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ بنایا۔

موجبہ جزئیہ کاعکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے جیسے بعض پیچر سخت ہیں اس کاعکس بعض سخت پیچر ہیں۔ سالبہ کلیہ کاعکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے جیسے کوئی گدھا انسان نہیں ، کاعکس کوئی انسان گدھانہیں۔

سالبہ جزئیہ کاعکس آتا تو ہے کین بعض جگہ کا ذبہ ہوجاتا ہے۔ جیسے بعض حیوان انسان نہیں بیتو سیجے ہے اس کاعکس ہے بعض انسان حیوان نہیں بیہ کا ذب ہے۔ لہٰذا منطقیوں نے قاعدہ بنایا کہ سالبہ جزئیہ کاعکس آتا ہی نہیں۔

### كالتمرين كم

سوال: قضايا مذكورة ذيل كاعكس كاغذ يرتكهو\_

(۱) ہرانیانجسم ہے۔ جواب: بعض جسم انسان ہیں۔

(٢) كوئى گدھا ہے جان نہيں۔ جواب: كوئى ہے جان گدھانہيں۔

(m) کوئی گھوڑ اعاقل نہیں ہے۔ جواب: کوئی عاقل گھوڑ انہیں۔

(١٧) ہر حریص ذلیل ہے۔ جواب: بعض ذلیل حریص ہیں۔

(۵) ہر تناعت کرنے والاعزیز ہے۔ جواب بعض عزیز قناعت کرنے والے ہیں۔

(۲) برنازی سجده کرنے والا ہے۔ جواب بعض سجده کرنے والے نمازی ہیں۔

(2) ہرمسلمان خدا کوایک ماننے والا ہے۔ جواب بعض خدا کوایک ماننے والے مسلمان ہیں۔

(٨) بعض مسلمان نمازنہیں پڑھتے۔ جواب: بعض نمازنہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔

(٩) بعض مسلمان روزه رکھتے ہیں۔ جواب بعض روزه رکھنے والے مسلمان ہیں۔

(۱۰) بعض مسلمان نمازی ہیں۔ جواب: بعض نمازی مسلمان ہیں۔

## ﴿الدرس السادس ﴾

### جحت كى اقسام

جمت اصل میں دوتفیے اور جملے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نامعلوم قضیے کاعلم ہوتا ہے، اسی لیے جمت کی تعریف، قضیہ اور اس کی اقسام وغیرہ کی بحث شروع کی جوت کی تعریف مستوی برختم ہوئی۔ اب جمت کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ جمت کی تین فشمیں ہیں:

#### (۱) قیاس (۲) استقراء (۳) تمثیل

قیاس: قیاس وہ مرکب کلام ہے جوالیے دویا دوسے زیادہ تفیوں سے مل کر ہے کہ اگر ہم ان دوقفیوں کو ملائیں تو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے جیسے ہرانسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم والا ہے تو ان دو کے ماننے سے ایک تیسرا قضیہ ماننا پڑا کہ ہرانسان جسم والا ہے۔

پہلے دونوں تفیوں کے مجموعہ کو قیاس کہتے ہیں اور تیسر ہے قفیے کو'' نتیجہ قیاس''
کہتے ہیں۔ اور قیاس کے دونوں قفیوں کومقدمہ کہتے ہیں یعنی پہلا قفیہ بھی مقدمہ
کہلا تا ہے اور دوسرا قضیہ بھی مقدمہ کہالا تا ہے۔ پھر قفیے کے دوجز وہیں (۱) موضوع اور
(۲) محمول ۔ چنانچہ ہرانسان حیوان ہے پہلا قضیہ ہے،انسان اس کا موضوع اور
حیوان محمول ہے۔ اور دوسرا قضیہ حیوان جسم والا ہوتا ہے اس میں حیوان موضوع اور
جسم والامحمول ہے۔

ان دونوں جملوں میں ایک چیز ایسی ہوگی کہ جس کا ذکر پہلے جملے میں بھی ہوگا اور دوسرے جملے میں بھی ،اس کومنطقی حضرات ' حداوسط کے بعد جو چیز پہلے جملے میں باقی رہ جاتی ہے اسے اصغر کہتے ہیں جیسے مذکورہ مثال میں ' حیوان' دونوں جملوں میں ہے ، بیر حداوسط ہے۔اس کے بعد پہلے جملے میں انسان بچا، بیا صغر ہے اور دوسرے جملے میں' جسم والا'' باقی بچا، بیا کبر ہے۔ پہلا جملہ جس کے اندرا مغر ہوتا ہے اسے صغر کی اور دوسر اجملہ جس کے اندرا کبر ہوتا ہے اسے کبر کی گئے ہیں۔

نتیجہ نکالنے کاطریقہ: قیاس کے ذریعے سے نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے۔ حد
اوسط جودونوں جملوں میں ہے اسے گرادواور پھراصغراورا کبرکو ملا دو نتیجہ آ جائے گا۔
جیسے ہرانسان حیوان ہے۔ ہرحیوان جسم والا ہے۔ مذکورہ مثال میں ' ہرانسان' اصغر
''جہم والا' اکبراور' حیوان' حداوسط ہے۔ نتیجہ ہرانسان جیم والا ہے۔
اشکال اربعہ: دراصل شکل اس ہیئت کو کہتے ہیں جوایک چیز کو دوسری چیز کے
ساتھ ملانے اوران کوآگے پیچھے کرنے سے حاصل ہو جبکہ قیاس کے اندرشکل وہ ہیئت
ماتھ ملانے اوران کوآگے پیچھے کرنے سے حاصل ہو جبکہ قیاس کے اندرشکل وہ ہیئت
ہوتی ہے۔ قیاس کے اندرکل چارشکلیں ہوتی ہیں ، اس طرح کہ حداوسط (۱) دونوں
ہوتی ہے۔ قیاس کے اندرکل چارشکلیں ہوتی ہیں ، اس طرح کہ حداوسط (۱) دونوں
جملوں میں اصغروا کبر کے بعد ہوگی۔ (۲) دونوں جملوں میں اصغروا کبرسے پہلے آئ
گی (۳) پہلے جملے میں اصغر سے پہلے اور دوسرے جملے میں اکبر کے بعد ہوگی (۲۲) پہلے
جملے میں اصغر کے بعد اور دوسرے جملے میں اکبر سے پہلے ہوگی۔ پہلی صورت کوشکل ثانی
جملے میں اصغر کے بعد اور دوسرے جملے میں اکبر سے پہلے ہوگی۔ پہلی صورت کوشکل ثانی

شبہ: ظاہراً پہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ اصغروا کبر کے آگے پیچھے ہونے سے شکل کیوں بدل جاتی ہے حالانکہ حداوسط کوتو ہر حال میں گرنا ہی ہے جا ہے اصغر کے بعد ہویا پہلے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟
بعد ہویا پہلے ہوای طرح اکبر کے بعد ہویا پہلے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: اس کا جواب ہے ہے کہ جس طرح علم نحو میں الفاظ کے بد لنے ہے جملے کی حیثیت بدل جاتی ہے جیسے جاء زید جملہ فعلیہ ہے، اب اگر زید کو مقدم کر واور زید جاء کہوتو جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو اب اگر چہ الفاظ وہی ہیں لیکن آگے پیچھے کرنے سے جملے کی شکل بدل گئی اس طرح منطق کے اندر بھی حدا وسط کو آگے پیچھے کرنے سے شکل بدل جاتی ہے۔ اور شکل کے بدلنے سے نتیجہ میں بھی فرق آتا ہے۔ چاروں شکلوں کی مثالیس ہے ہیں:

شکل اول: ہرانسان حیوان ہے ، ہر حیوان جسم والا ہے۔ متیجہ: ہرانسان جسم والا ہے۔

شکل ٹانی: ہرانسان حیوان ہے، کوئی درخت حیوان ہیں۔

نتیجہ: کوئی انسان درخت نہیں ہے۔

شکل ٹالث: ہرانسان حیوان ہے، بعض انسان کا تب ہیں۔

متيجه: بعض حيوان كاتب بين-

شکل رابع: ہرانسان حیوان ہے ، بعض کا تب انسان ہیں۔

متیجہ: بعض کا تب حیوان ہیں۔

وضاحت: یہ نتائج مختلف کیوں ہیں؟ اور ہرشکل کے لیے خاص قتم کے قضیوں کو کیوں چنا گیا؟ اس کی تفصیل بردی کتابوں میں آئے گی۔ یہاں صرف بیہ بات یاد رکھیں کہ جب دونوں میں ایک موجبہ ہواور دوسراسالبہ تو نتیجہ سالبہ ہوگا۔اورا گرایک کلیہ ہواور دوسراجز ئیرتو نتیجہ جزئیہ ہوگا۔

### وجوبات تسميهُ اصغر، اكبر، حداوسط

جوچیز اصغرہوتی ہے وہ نتیجہ میں آکر موضوع بنتی ہے اور جواکبر ہوتی ہے وہ نتیجہ میں آکر محمول بنتی ہے اور اکثر بید یکھا گیا ہے کہ موضوع کے افراد کم ہوتے ہیں اور محمول کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہرانسان جسم والا ہے۔ اب انسان کے افراد کم ہیں اور جسم کے افراد زیادہ ہیں ،اس لیے موضوع کو اصغراور محمول کو اکبر کہتے ہیں ۔ اس معرفوع کو اصغراور محمول کو اکبر کہتے ہیں ۔ اس معرفوں کو اکبر کہتے ہیں کہ بیا صغراور اکبر کے درمیان واسطہ ہوتی ہے۔

### 公山が公

سوال: ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں ، ان میں اسغر ، اکبر ، حد اوسط ، صغریٰ ، کبریٰ پہچان کر بتا وَاورنتائج بھی بتاؤ۔

(۱) ہرانسان ناطق ہے اور ہرناطق جسم ہے۔

جواب: لفظ 'انسان' اصغر ہے اور 'جسم' اکبر ہے جبکہ ناطق حداوسط ہے۔ پہلا قضیہ صغریٰ اور دوسرا قضیہ کبریٰ ہے۔ متیجہ: ہرانسان جسم ہے۔

(۲) ہرانسان جاندارہے،اورکوئی جاندار پھرنہیں۔

جواب: لفظ''انسان' اصغرہے اور'' پھر''اکبرے جبکہ'' جاندار'' حداوسطے، پہلا قضیہ صغریٰ اور دوسراکبریٰ ہے۔ معفریٰ اور دوسراکبریٰ ہے۔ معفریٰ اور دوسراکبریٰ ہے۔

(٣) بعض جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑ اہنہنانے والا ہے۔

جواب: لفظ 'جاندار' اصغرہے اور 'نہنہنانے والا' اکبرہے اور 'گوڑے' حداوسطہے پہلاقضیہ صغری اور دوسرا کبری ہے۔ پہلاقضیہ صغری اور دوسرا کبری ہے۔ نتیجہ بعض جاندار ہنہنائے والے ہیں۔

(۴) تبعض مسلمان نمازی ہیں اور ہر نمازی اللّٰہ کا پیاراہے۔

جواب: لفظ''مسلمان''اصغرہے اور''اللّٰد کا پیارا''ا کبرہے جبکہ''نمازی'' حداوسط ہے۔ پہلا قضیہ صغریٰ اور دوسرا کبریٰ ہے۔ نتیجہ: بعض مسلمان اللّٰد کے پیارے ہیں۔

(۵) بعض مسلمان داڑھی منڈ وانے والے ہیں اور کوئی داڑھی منڈ انے والا اللہ کونہیں ہوں تا

جواب: لفظ ''مسلمان' اصغر ہے اور''اللّہ کونہیں بھا تا'' اکبر ہے اور'' داڑھی منڈ وانے والے'' حداوسط ہے پہلا قضیہ صغری اور دسرا کبری ہے۔ منجہ: بعض مسلمان اللّٰہ کونہیں بھاتے۔

(۲) ہرنمازی سجدہ کرنے والا ہے اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کامطیع ہے۔ جواب: لفظ 'نمازی' اصغراور' اللہ کامطیع' 'اکبر ہے جبکہ 'سجدہ کرنیوالا' عداوسط ہے۔ نتیجہ: ہرنمازی اللہ کا بیارا ہے۔

# ﴿الدرس السابع

قیاس کی اقسام قیاس کی دواقسام ہیں: (۱) قیاس استثنائی (۲) قیاس اقترانی

قیاس استنائی: قیاس استنائی اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں قضیہ اول شرطیہ اور دوسرا قضیہ حملیہ ہواور درمیان میں حرف کیکن ہو نیز نتیجہ یا اس کی نقیض بھی اسی قیاس کے اندر ہوجیسے جب سورج نکلے گاتو دن موجود ہوگالیکن سورج موجود ہے۔ نتیجہ: پس دن موجود ہے۔ یہ وہ مثال ہے جس میں بعینہ نتیجہ قیاس کے اندر مذکور ہے۔ دوسری مثال جس میں نتیج کی نقیض ہوتی ہے جیسے جب سورج نکلے گاتو دن موجود ہوگا۔ کیکن دن موجود نہیں۔ نتیجہ: پس سورج موجود نہیں۔

نتائج کی تفصیل: قیاس استنائی کے بارے میں گزر چکا ہے کہ یہ قضیوں سے مل کر بنتا ہے۔ (۱) شرطیہ (۲) حملیہ ۔قضیہ شرطیہ کی دوشمیس ہیں ،اول متصلہ ، دوم منفصلہ ۔اب ابتداء قیاس استنائی کی دوشکلیں بنیں (۱) متصلہ اور حملیہ (۲) منفصلہ اور حملیہ

متصلها ورحملیه: قضیه شرطیه متصله کی بھی دوقتمیں ہیں۔(۱) لزوم آبر (۲) اتفاقیه۔ لیکن قیاس استثنائی میں صرف متصله لزومیه استعال زیزا ہے۔ کیونکه متصله اتفاقیه میں مقدم وتالی میں ہے کوئی ایک دوسرے پرموقو ف نہیں ہوتا۔

فضیہ مصلہ دواجزاء (۱) مقدم (۲) تالی سے ال کر بنتا ہے۔ اور سے مقدم وتالی بھی حقیقت میں قضایا حملیہ ہی ہوتے ہیں ،اس لیے کہ اگر قضیہ مصلہ میں سے ادوات شرط کو نکالا جائے تو باتی دوقضیے حملیے ہی بنتے ہیں جیسے اگر سورج نکلے گاتو دن موجود ہوگا۔ اب یہاں''اگر'' اور''تو'' کو حذف کیا جائے تو باتی ''سورج نکلے گا'' اور'' دن موجود ہے'' نیچے گا، یہ قضیے حملیے ہیں۔ پھر لیکن کے بعد جو قضیہ حملیہ آتا ہے اس سے موجود ہے' نیچے گا، یہ قضیے حملیے ہیں۔ پھر لیکن کے بعد جو قضیہ حملیہ آتا ہے اس سے پہلے دوقضیوں میں سے کسی ایک کی نفی یا ثبوت ہوتا ہے لہٰذا عقلاً نتیجہ کی چارصور تیں بنتی ہیں۔ چوکہ حسب ذیل ہیں:

(۱) مقدم کی نفی کریں تو نتیجہ تالی کی بھی نفی ہو جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہو گا لیکن سورج نہیں نکلا۔

متیجہ: دن ہیں ہے۔

(۲) تالی کی نفی کریں تو نتیجہ مقدم کی بھی نفی ہو۔ جیسے ہم کہیں دن نہیں ہے تو جواب ہوگا،''لہٰذا دن نہیں ہے۔''

(۳) مقدم کو ثابت کریں تو نتیجہ تالی کا ثبوت ہو جیسے پہلے قضیے کے بارے میں کہیں لیکن سورج نکلا ہے تو جواب ہوگا''لہذا دن موجود ہے۔''

( ہم ) تالی کو ثابت کریں تو نتیجہ مقدم کا ثبوت ہو، جیسے ہم کہیں لیکن دن موجود ہے۔'' ہے تو جواب ہوگا''لہٰذا سورج موجود ہے۔''

منفصله اورحملیه: قضیه منفصله کی ابتداء دوشمیں ہیں (۱) عنادیه (۲) اتفاقیه منفصله اتفاقیه قیاس استنائی میں استعال نہیں ہوتا کیونکه یہاں مقدم اور تالی میں ہے کوئی ایک دوسرے پرموقو ف نہیں ہوتا۔ باقی رہامنفصلہ اور حملیہ تو عقلاً اس کی بھی جارفتمیں بنتی ہیں :

(۱) مقدم تو ہوتالی نہ ہو(۲) تالی ہومقدم نہ ہو(۳) مقدم نہ ہوتالی ہو(۴) تالی نہ ہومقدم ہو۔ پھرمنفصلہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) حقیقیہ (۲) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الجمع میں عناد صرف مانعۃ المخلو ۔ حقیقیہ میں عناد جانبین کی طرف سے ہوتا ہے۔ مانعۃ المجمع میں عناد صرف جمع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور مانعۃ المخلو میں عناد خالی ہونے میں ہوتا ہے۔ (ان کی تفصیل منطق کی بڑی کتابوں میں آئے گی)

قیاس اقتر انی: قیاس اقتر انی وہ قیاس ہے جودوا پسے تضیوں سے مل کر بناہو کہ جن کو ماننے سے تیسر ہے قضیے کو ماننا پڑے۔ درمیان میس حرف کیکن بھی نہ ہواور نتیجہ یااس کی نقیض بھی اس میں مذکور نہ ہو بلکہ نتیج کا ایک جزو مذکور ہو جیسے ہرانسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم والا ہے۔

نبیجہ: ہرانسانجسم والا ہے۔

وجہ تسمیہ قیاس استنائی واقتر انی: قیاس استنائی کو قیاس استنائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرف استناء کیکن یاعربی میں لکن ہوتا ہے۔ اور قیاس اقترانی کو اقترانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرف اقتران ''اور'' یا عربی میں'' اُو'' ہوتا ہے۔

# ﴿الدرس الثامن

## استقر أءاور تمثيل كابيان

استقراء: استقراء کالغوی معنی ہے ڈھونڈ نا، تلاش کرنا، منطق کی اصطلاح میں درکسی بھی کلی کے بعض افراد میں کوئی خاص وصف مان کر سب میں وہی خیال کرنا استقراء کہلاتا ہے۔'' مثلاً آپ افغانستان گئے ، وہاں ایک افغانی سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے اسے بہادراور جنگجو پایا، پھرایک دوسر سے ملاقات ہوئی اسے بھی جنگجواور بہادر پایا غرض کافی سارے لوگوں سے آپ ملے اور ان میں یہ وصف آپ نے دیکھا، چنانچ آپ نے کہد یا کہ افغانی بہادراور جنگجوہوتے ہیں۔ وصف آپ استقراء یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ قیاسِ استقراء یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے مذکورہ مثال میں آپ نے حکم لگایا کہ افغانی بہادر وجنگجوہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کہ دیا ہوں جو بہادر وجنگجوہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کہ آپ کی ایسان کی ہیں: کہ آپ کی استقراء کی دوشمیس بیان کی ہیں:

(۱)استقراءتام (۲)استقراءناقص

استفراء تام: استفراء تام یہ ہے کہ کلی کے ہر ہر فردکود مکھ کراور آزما کر آپ نے اس کلی کے بارے فیصلہ کیا جیسے درجہ ثانیہ کے ہر ہر طالب علم کو آپ نے آز مایا اور دیکھا کہ تمام طالب علم محنتی اور ذبین ہیں۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ ثانیہ کے تمام طلبہ محنتی اور ذبین ہیں۔ یہ استفراء یقین کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ تمام کے تمام طلبہ محنتی اور ذبین ہیں۔ یہ استفراء یقین کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ تمام

کوآ ز مانے کے بعد کیا گیا ہے۔

استقراء ناقص: استقراء ناقص ہے ہے کہ کلی کے بعض افراد کو آز ما کرتمام کے بارے وہی فیصلہ کردینا جیسے درجہ ثانیہ کے بعض طلباء کا آپ نے امتحان لیا آپ نے انہیں اچھی استعداد والا پایا تو آپ نے فیصلہ سنادیا کہ درجہ ثانیہ کے تمام طلبہ اچھی استعداد والا پایا تو آپ نے فیصلہ سنادیا کہ درجہ ثانیہ کے تمام طلبہ استعداد والے ہیں۔ یہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ ہوسکتا ہے کہ بعض ایسے طلبہ جن کا آپ نے امتحان نہ لیا ہو، ان کی استعداد انجھی نہ ہو۔

تمثیل: تمثیل کا لغوی معنی ہے مشابہت دینا۔ منطق کی اصطلاح میں تمثیل کی تعریف یہ ہے کہ'' ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح اس لیے بتلانا تا کہ دوسری چیز پر جو حکم ہے وہ اول پر بھی لگ سکے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں بھنگ مثل شراب کے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بموا کہ جیسے شراب کے اندرنشہ کی وجہ سے حرمنت ہے اس طرح بھنگ بھی حرام ہے کیونکہ اس کے اندر بھی نشہ پایا جا تا ہے۔ اس تمثیل کو منطق کی اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔

تمثیل کے اندرحسب ذیل جارچیزیں ہوتی ہیں۔

(۱) جس چیز کو بتلایا (۲) جس چیز کی طرح بتلایا (۳) کس چیز میں بتلاما؟ (۴) کیوں بتلایا؟

پہلی چیز کومقیس کہتے ہیں اور دوسری چیز کومقیس علیہ جیسے بھنگ کو بتلایا یہ مقیس ہوا شراب کی طرح کا بتلایا شراب مقیس علیہ ہوا۔ تیسری چیز کوحکم کہتے ہیں اور چوتھی چیز کوعلت کہتے ہیں۔ بھنگ میں حرمت کے ہونے کو بتلایا بیر تھم ہوا اور حرمت کا ہونا فیشہ کی وجہ سے بتلایا بیر علت ہے۔

فائدہ: تمثیل ہے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ وصف جو حرمت کا سبب آپ نے تلاش کیا واقعہ میں وہ سبب نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو۔ مثلاً شراب میں نشہ کو آپ نے حرمت کی وجہ قرار دیا اور یہی بات بھنگ کے اندر بھی پائی۔ ہوسکتا ہے کہ شراب نشہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے حرام ہوئی ہوتو اس صورت میں یہ علت بھنگ میں منتقل کر کے حرمت کا حکم لگا نا درست نہ ہوگا۔

# ﴿الدرس التاسع

## دليل لمي اوراني

تعریفات: دلیل کمی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حدا وسط ظاہری طور برا ورحقیقت میں بھی علت بن رہی ہو۔

دلیل انی وہ قیاس ہے کہ جس میں حداوسط ظاہراً آپ کے قیاس کے مطابق تو علت بن رہی ہولیکن حقیقت میں معاملہ ویبانہ ہو۔

# ديل اني اورلمي ميں فرق

(۱) دونوں کی مثال مع فرق: جیسے آپ نے قیاس کیا کہ زمین دھوپ والی ہور ہی ہے اور ہر دھوپ والی شےروشن ہوتی ہے۔

نتیجہ: زمین روش ہے۔ بیدلیل کی ہے۔ کیونکہ حدا وسط''دھوپ والی'' ظاہراً قیاس کے اندر بھی علت واقع ہور ہی ہے۔ اور حقیقت بھی بہی ہے کہ جس چیز پر سورج کی روشنی پڑے وہ ضرور روشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ قیاس کیا کہ زمین روشن ہے اور ہرروشن چیز دھوپ والی ہوتی ہے۔

نتیجہ: زمین دھوپ والی ہے تو یہ دلیل انی ہے اس لیے کہ اس میں نتیجہ کے لیے ظاہری طور پرتو'' روشن ہونا'' سبب اور علت ہے لیکن حقیقت میں کوئی چیز روشن ہونا۔ سبب اور علت ہے لیکن حقیقت میں کوئی چیز روشن ہونے کے وجہ سے دھوپ والی نہیں ہوتی ۔ اگریہ بات ہوتی تو رات میں جب بجل کی

روشنی سے زمین روش ہوتی ہے تو اس وفت بھی زمین دھوپ والی ہونی جا ہے تھی حالانکہ ایسانہیں۔

(۲) دوسرافرق دلیل لمی اورانی میں بیہ ہے کہ اگر ذہن علت سے معلول کی طرف جائے تو دلیل لمی ہے جیسے ''دھوپ والی'' ہونا علت ہے اور'' روشن ہونا'' معلول ہے۔اب اس علت کوہم نے حداوسط بنایا اوراس سے معلول تک پہنچے۔اور اگر ذہن معلول سے علت کی طرف پھیرا جائے تو بید دلیل انی ہے جیسے دوسری صورت میں ''روشن ہونے'' سے ذہن کو' دھوپ والی ہونا'' کی طرف پھیرا جو کہ علت ہے۔ میں ''روشن ہونے'' سے ذہن کو دیکھ کر ہمارے ذہن کا خالق کی طرف جانا دلیل انی ہے بعینہ گھر میں دھوپ و کیھ کر ہمارے ذہن کا خالق کی طرف جانا دلیل انی ہے بعینہ گھر میں دھوپ و کیھ کر ہی ہی کہ سورج نکل چکا ہے دلیل انی ہے لیکن سورج کو دیکھ کر ہی ہی ہی ہے۔ دیل کی ہے۔

فائدہ: دلیل انی سے بات کو ثابت کرنا استدلال کہلاتا ہے اور دلیل کمی سے بات ثابت کرنا تعلیل کہلاتا ہے۔

وجہ تسمیہ: لیم کا لغوی معنی ہے علت کیونکہ دلیل کمی میں حداوسط حقیقت اور خارج کے لحاظ سے علت بنتی ہے اس لیے اسے دلیل کمی کہتے ہیں۔
اور اِن کا لغوی معنی ہے نبوت کیونکہ دلیل انی میں اصغر کے لیے اکبر کے بیائے جانے کا نبوت ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حداوسط حقیقت میں علت نہیں ہوتی۔
لیکن جہاں تک نفس نبوت کی بات ہے وہ تو ہے ہیں۔

# ﴿الدرس العاشر﴾

#### مادهٔ قیاس کابیان

قیاس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں:

(۱) صورةِ قياس جس كادوسرانام شكل ب(٢) مادهُ قياس

صورةِ قیاس کی وضاحت پہلے ہو چکی ، اب مادہ قیاس کا بیان ہے۔ صورة اور مادہ میں کیافرق ہے اس کا فرق ایک عام مثال سے مجھا جا سکتا ہے۔ جب آپ کی چیز کو بناتے ہیں تو بنانے سے پہلے دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں (۱) وہ چیز کو بناتے ہیں تو بنانے سے پہلے دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں (۱) وہ چیز کیسی ہونی چاہیے (۲) کس چیز سے بنے گی۔ اول کا نام صورة ہے اور ٹانی کا نام مادہ۔ مثلاً آپ ایک کری بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بیرکری کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس کی چارٹائیس ہوں ، دوباز وہوں وغیرہ۔ بیاس کی صورة ہے اور یہ کری کنارہ کی جاور یہ کری کا مادہ ہوا۔

صورۃ کے اعتبار سے قیاس کی جارشکلیں ہیں جو بیان ہو چکیں۔ مادہ کے اعتبار سے قیاس کی پانچ قشمیں ہیں۔

ماده قیاس کاماده وه قضایا ہیں جن سے ل کروه قیاس تیار ہوتا ہے۔ اقسام قیاس باعتبار ماده: قیاس ہمیشہ ایسے قضیوں سے مل کر بنتا ہے جو تضدیق ہوں ،ایسے قضایا جوتصور پرمشمل ہوں قیاس میں استعمال نہیں ہوسکتے۔ مثلا قضیہ انشائیہ یا ایسا قضیہ جس میں شک ہوجیسے زید آیا ہوگا۔

# تقديق كي جارفتميس

(۱) یقین : کسی بات کا ایبا پخته علم جسے تو ژانہ جاسکے جیسے اللہ کے ایک ہونے کاعلم۔

(۲) تقلید: کسی بات کا ایبا پخته علم جسے تو ڑا جا سکے جیسے کسی مرید کا اپنے ہیر کے بارے میں باکال ہونے کا علم وعقیدت ۔ فی الحال تو عقیدت بختہ ہے کیکن تڑوائی جاسکتی ہے۔

(۳) ظن: کسی چیز کاغالب گمان کے ساتھ علم اور دوسری جانب کا بھی کچھ نہ کچھ اختال جیسے ' اگرم گھر میں ہے' یہ جملہ اس وفت ظن بنے گاجب غالب گمان گھر میں ہونے کا جوا در گھر میں نہ ہونے اختال بھی ہو۔

(۴) جہل مرکب: کسی بات کاعلم تو پختہ ہو جسے تو ڑا بھی نہ جاسکے لیکن حقیقت میں وہ علم غلط ہو، جیسے کوئی آ دمی اپنے آپ کو عالم سمجھے اور حقیقت میں وہ عالم نہ ہو۔ تو ان سب سے اعلی تقیدیتی یقین ہے، اس سے قیاس بر ہانی تیار ہوتا ہے۔ اور باقی اقسام سے قیاس جدلی ، خطا بی ، شعری ، اور سفسطی تیار ہوتے ہیں۔

قیاس برہانی: قیاس برہانی وہ قیاس ہے جوا سے قضایا پر شمنل ہو جو بیٹنی ہوں۔
یہ قضیے بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ۔ نظری کی مثال جیسے محمد مَثَاثِیَّا اللہ کے
رسول ہیں۔ (یہ قضیہ نظری ہے۔) اور اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہے۔ (یہ
قضیہ بھی نظری ہے)

منيجه: محمد مَنَا يَنْ أَوْ واجب الإطاعت بين \_

قیاب بر ہانی کے وہ قضیے جو بدیمی ہیں ان کی چھا قسام ہیں:

(۱) اولیات: ایسے قضایا کہ جن کا موضوع مجمول ذہن میں آتے ہی فور آ عقل اس حکم کو مان لے جوموضوع مجمول کے درمیان ہے جیسے کل جزء سے بڑا ہے۔ باپ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ وغیرہ یہ ایس با تیں ہیں کہ ان کو سنتے ہیں عقل تنایم کر لیتی ہے۔

(۲) فطریات: ایسے قضایا کہ جن کے اندر پائے جانے والے تھم کوعقل فوراً مان بھی لے اوراس تھم کی دلیل بھی فوراً ذہن میں آجائے جیسے کوئی کے چار جفت ہے اب یہاں چار پر جو جفت ہونے کا تھم لگایا گیا ہے عقل اس کوفوراً نسلیم کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی فوراً ذہن میں آتی ہے کہ چونکہ بیدو پر برابر تقسیم ہوتا ہے لہندا یہ جفت ہے۔

اولیات اور فطریات میں فرق: اولیات اور فطریات میں فرق یہ ہے کہ
اولیات میں ذہن فقط اس میم کوتصوری طور پرتشلیم کرتا ہے لیکن اس کی دلیل ذہن سے
نہیں گزرتی ،اگر چہذہ ن میں موجود ہوتی ہے جیسے کل جزء سے بڑا ہے اس کی دلیل
یہ ہے کہ جزء کل کا ایک حصہ ہے اور کسی چیز کا کوئی حصہ ہمیشہ اس چیز سے چھوٹا ہوتا
ہے ۔لیکن قضیے کے سنتے وقت یہ دلیل آپ نے نہیں سوچی بخلاف فطریات کے کہ
وہاں ولیل بھی ذہن سے گزرتی ہے جیسا کہ او پر فطریات کی مثال میں گزر چکا۔
وہاں ولیل بھی ذہن سے گزرتی ہے جیسا کہ او پر فطریات کی مثال میں گزر چکا۔
سے ہوجو یکدم ذہن میں آجائے۔

علم منطق کے میں دو اصطلاحیں بالعموم استعال ہوتی ہیں۔(۱) فکر (۲) حدس ۔فکر کامعنی ہے سوچنا ،سمجھنا اور حدس کامعنی ہے بغیر سویجے ایک دم پہنچ جانا۔ جیسے فکر کے دو در ہے ہیں۔ (۱) انتخاب، (۲) تر تیب اسی طرح حدی کے بھی یہی دو در ہے ہیں لیکن فرق سو چنے اور نہ سو چنے کا ہے جیسے جاء زید کی ترکیب آپ سے پوچھی گئی اگر آپ نے فوراً بتا دیا کہ جاء فعل اور زید اس کا فاعل ہے تو یہ حدی ہے اور اگر سوچ کر بیتایا تو یہ فکر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے علم نحو کے قاعدے .
ابتداء ہمجھائے اور یا دکرائے جاتے ہیں لیکن جب اچھی طرح یا دہوجا کیں تو پھر فوراً جواب آ جا تا ہے۔

( ۲ ) مشاہدات: مشاہدات ایسے قضایا کو کہتے ہیں کہ جن میں تھم حس اور مشاہدہ کے ذریعہ لگایا جائے۔اس کی دوشمیں ہیں:

#### (۱)حسیات (۲)وجدانیات

- (۱) حسیات: اگر حکم حواس ظاہرہ کے ذریعے سے لگایا جائے تو اسے حسیات کہتے ہیں جیسے آم میٹھا ہے لیموں نمکین ہے وغیرہ ۔ بیا لیسے قضیے ہیں کہان کا ادراک ہم نے ظاہری حواس میں سے ایک حاسہ (جس کا نام زبان ہے) کے ذریعے کیا اور پھر حکم لگا دیا۔
- (۲) وجدانیات: اگر تھم حواسِ باطنہ کے ذریعے سے لگایا جائے تو اسے وجدانیات کہتے ہیں جیسے احسان بہادر ہے، احسن ذہین ہے وغیرہ ۔ ان چیزوں کا دراک عقل میں موجود قوق وہمیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ سونگھنے سے نہ چکھنے سے اور نہ بولنے سننے سے۔
- (۵) تجربیات: ایسے قضایا کو کہتے ہیں جن کاعلم بار بارتجربہ سے حاصل ہو اور پھراس علم کے مطابق تھم لگایا جائے مثلاً آپ نے کہا کہ کبلا باعث قبض ہے کیکن

یہ مم لگانے سے پہلے آپ نے بار ہا آ زمایا کہ جب بھی کیلا کھایا قبض کی شکایت ہوگئ تو آپ نے عکم لگا دیا کہ کیلا قابض ہے۔

(۱) متواتر ات: ایسے قضایا کو کہتے ہیں کہ جن کے بقینی ہونے کا تھم ایسی جماعت کے کہنے پرلگایا جائے کہ اس جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جیسے روضة النبی مدینہ منورہ میں ہے،اب اس بات کی خبر ہزار ہا حاجیوں نے دی للندایہ متواتر ات میں ہے ہے، بیا صطلاح علم اصول حدیث کے اندر بھی استعال ہوتی ہے۔

میں سے ہے، بیا صطلاح علم اصول حدیث کے اندر بھی استعال ہوتی ہے۔

(۲) قیاس جدلی: جدل کا لغوی معنی ہے بحث کرنا ۔ قیاس جدلی ایسے قیاس کو کہتے ہیں جو بحث اور مناظر سے میں استعال کیا جاتا ہے اس کی دوقتمیں ہیں:

(۱) مشہورہ (۲) مسلمہ

مشہورہ: قضایا مشہورہ وہ قضایا ہیں جولوگوں کے درمیان مشہورہوں، پھرآگ عام ہے کہ ساری دنیا میں مشہورہوں بیا کسی مخصوص فرقہ کے ہاں مشہورہوں جیسے سے بولنا اچھی بات ہے، یہ قضیہ بوری دنیا میں مشہور ہے اور گائے کا کھانا حرام ہے بیہ فنانے ہیں مشہور ہے۔ اور گائے کا کھانا حرام ہے بیہ فنانے ہیں مشہور ہے۔

قائدہ: قضایا مشہورہ کا سچا ہونا ضروری نہیں بلکہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن قیاس کے اندرآپ اسے استعال کر کے مخاطب پر برتزی حاصل کر سکتے ہیں۔
مسلمات: مسلمات وہ قضایا ہیں جن کوتسلیم کیا گیا ہو، یہ تسلیم کرنا بھی عام ہے،
ایک شخص نے تسلیم کیا ہویا ایک جماعت نے ، اگر یہ صرف ایک ہی شخص نے تسلیم
کیا ہے جس سے آپ کی بحث ہے تو بھی آپ اسے بطور دلیل اس کے سامنے پیش
کر سکتے ہیں جیسے کوئی شخص یہ بات مانتاہے کہ دارالعلوم دیو بند کے علماء انتہائی اعلی

استعداد والے ہوتے ہیں اور وہ بہ بھی مانتا ہے کہ فلال عالم دارالعلوم دیو بند کے فاضل ہیں تو آپ اس سے یہ بات منوا سکتے ہیں کہ فلال عالم انتہا کی اعلیٰ استعداد والے ہیں۔

اسی طرح اگر ایک جماعت ان قضایا کوتسلیم کر ہے تو انہی قضایا کواس جماعت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مثلاً عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ اولا دوالدین کی جنس سے ہوتی ہے اوراس بات کو بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جنس سے ہیں اوراللہ تعالیٰ دوسری جنس یعنی علیہ السلام تو ممکن الوجود اور مخلوق جبکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور خالق رتواس طرح آپ عیسائیوں سے یہ بات منوا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ہیں۔

### قیاس جدلی کے مقاصد

قیاس جد لی کے بہت سے فوائد ومقاصد ہیں جن میں سے چند اہم در ج ذیل ہیں :

(۱)ا پنے مقابل کوشکست دینا اور اس کے باطل عقائد کوتو ڑنا۔

(۲) اینے عقائد کی حفاظت کرنا کیونکہ اگر آپ اس کے دلائل کا جواب نہ دیے سکے تو اس سے متاثر ہوں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے عقائد میں پختہ نظر نہ رہیں گے۔

(۳) اینے ہم عقیدہ لوگوں کے نظریات کو پختہ کرنا کیونکہ قیاس جدلی کے ذریعے جو دلیلیں تیار ہوتی ہیں اسے عام سطح کافہم رکھنے والا آ دمی بھی سمجھ جاتا ہے۔

### قياس خطابي

قیاس خطابی وہ قیاس ہے کہ جس کے مقد مات سے طن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قیاس خطابی کی بھی دو تشمیں ہیں:

#### (۱)مقبولات (۲)مظنونات

(۱) مقبولات مقبولات قیاس خطابی کی وہ شم ہے کہ جس کے مقد مات اکابر اور بزرگانِ دین کی باتوں پر مشمل ہوتے ہیں چونکہ بزرگوں کے تقوی اور ان کی کرامات کی وجہ سے حسن ظن ہوجا تا ہے اس لیے ان کی کہی باتیں قبول کر لی جاتی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے حسن ظن ہوجا تا ہے اس لیے ان کی کہی باتیں قبول کر لی جاتی ہیں کیونکہ ان کی باتوں میں غالب گمان شیحے ہونے کا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ ان کی باتوں کو قابل عمل سیحھتے ہیں۔

(۲) مظنونات: مظنونات وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں عقل عالمی طور پر فیصلہ کر سے نہ کہ قطعی طور پر ایعا ہوتا ہے کہ د کھے کرعقل نے اس کا فیصلہ کرلیا حالا نکہ واقعہ اس کے مخالف بھی ہوسکتا ہے ۔مظنونات کی مثال وہ محاورات اور ضرب الامثال ہیں جو مختلف زبانوں میں رائح ہیں ۔جیسے کہا جاتا ہے کہ لیے آدمی میں عقل کم ہوتی ہے اور یہ لمبا آدمی ہے لہذا اس میں عقل کم ہے۔اس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ زراعت نفع کی چیز ہے اور ہر نفع کی شے قابل اختیار ہے، نتیجہ یہ ہے کہ زراعت قابل اختیار ہے، نتیجہ یہ ہے کہ زراعت قابل اختیار ہے۔

قیاس خطانی کے مقاصد قیاس خطابی کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں: (۱) مقبولات کے ذریعے سے عوام الناس کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور انہیں جینے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے جیسے حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: ''دنیا والے سوئے ہوئے ہیں اور سویا ہوا خواب ہی دکھ سکتا ہے۔''اس قول سے دنیا کی بے ثباتی کاعلم ہوتا ہے۔

(۲) مظنونات اپنانے سے بندہ بہت ی نفع بخش چیزیں اختیار کرلیتا ہے اور ضرر رساں چیز وں سے نج جاتا ہے۔

### قياس شعرى

قیاس شعری اس قیاس کو کہتے ہیں جو خیالی با توں سے مل کر بنا ہو، یہ خیال کی سوچی ہوئی با تیں بچی بھی ہوسکتی ہیں اور جھوٹی بھی لہذا یہ قیاس یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس قیاس کو شعراء حضرات اختیار کرتے ہیں اور ان کا مقصد اس سے لوگوں کی طبیعتوں پرمختلف اثر ات چھوڑ نا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی با تیں سن کرلوگوں میں کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے یا کسی چیز سے نفر سے ہوتی ہے مثلاً کسی کے بارے میں کہا جائے کہ ''نورانی چہرہ ، آنکھیں نرگسی اور زبان پر ہردم ذکر الہی'' تو اس سے اس آ دمی کی محبت دل میں آئے گی اور اگر کہا جائے کہ ''کالا چہرہ ، دھنسی آئکھیں اور شیطان کا ہے شیدائی'' تو اس سے اس شخص کے بارے میں نفر سے پیدا ہوگی۔

قياس سفسطى

۔ سفسطی اصل میں سفسطہ کی طرف منسوب ہے بیا لیک یونانی لفظ ہے جو''سوف'' کے پیچ ہونے کا دھوکا لگتا ہو۔ جیسے گھوڑ ہے کی تصویر دیکھے کر کہا جائے یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنہنا تا ہے۔

نتیجہ: بیہ نہنا تا ہے۔ حقیقت میں بی قضیہ جھوٹا ہے لیکن غلطی اس وجہ سے گی کہ گھوڑ ہے کا لفظ گھوڑ ہے پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کی تصویر پر بھی۔ اگر صراحناً کہہ دیا جاتا کہ بیگا تا کہ بیگھوڑ ہے کی تصویر ہے تو بھراس کے لیے ہنہنا نا ثابت نہ کر سکتے۔

قیاس مفسطی کے مقاصد

قیاس فسطی کا مقصد ہوتا ہے کہ بات کو چکنا چیڑ ابنا کر مخاطب کو دھوکا دیا جائے اس لیے اس قیاس کو جاننا بہت ضروری ہے تا کہ آدمی دوسروں سے دھوکا نہ کھائے۔ قسم ھلڈا بِفَ ضُبِلِ اللّٰهِ وَبِعَوُنِهِ الْحَدَمُدُلِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةً الْحَدَمُدُلِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةً وَبَعَدُنِهِ وَبَعَدُلِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةً وَبَعَدُ الْعَلِيْمِ وَبَعَدُلِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةً وَبَعَدُ الْعَلِيْمِ وَبَعَدُ الْعَلِيْمِ وَبَعَدُ الْعَلِيْمِ وَبَعَالَى وَالْعَلِيْمِ وَبَعَدُ الْعَلِيْمِ وَبَعَدُ الْعَلِيْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالَ

تمت بالخير